دِوانِ رُباعِيَاثِ أَيْنَ



محقیق بندوین اور تفرع سیر تنقی عب ابد ک

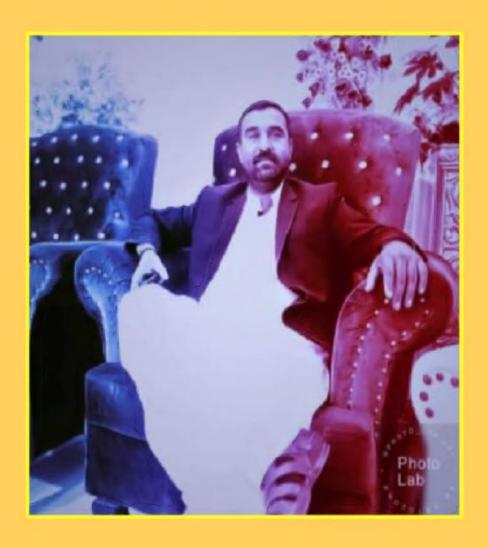

# PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

کلیت<sub>انی</sub>۔ و**یوانِ** ویوانِ

رُباعياتِ انيس



تحقق، تدون ادرتفری داکشرستیر تفی عابدی

المبالي في المالية الماليور

#### فهرست

| 20 |  | 7014000 |  |
|----|--|---------|--|
| 31 |  | اختباب  |  |

| 75 | واكثر سيدلق عابدي | رباعيات اليس كا اجمالي تذكره اور بجزيه |  |
|----|-------------------|----------------------------------------|--|
|    |                   |                                        |  |

| 179 | واكثر سيدتقى عابدي | ميرانيس مشابير شعروادب كانظريس |  |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|
|     |                    |                                |  |

|     | ,             |
|-----|---------------|
| 215 | ا رباميات انس |
| -10 | 0.56          |

| 505 | الآبيات |
|-----|---------|
|     |         |

| ثباحيات انيس |                                 | 4   |
|--------------|---------------------------------|-----|
|              | حمديدرباعيات                    |     |
| 215          | كوبركوصدف ش آبردويتاب           | 1   |
| 215          | سب سالال ع،سب سمايل عودى        | 2   |
| 216          | ا پنوں کا گلہ، شغیر ڈالک کا ہے  | 3   |
| 216          | جران ب عقل وول شيدا سب مين      | 4   |
| 217          | ندلعل عن ب ند محمر وسنك عن أو   | 5   |
| 217          | خلاق جال برب اكبركو ب           | 6   |
| 218          | محثن میں چروں کہ سیرصحرا دیکھوں | 7   |
| 218          | محلشن میں صبا کو جتی تیری ہے    | . 8 |
| 219          | صالح بھی تراہے، زشت بھی تیراہے  | 9   |
| 219          | بلبل ترى ياوش فغال كرتى ہے      | 10  |
| 220          | پکلی کی طرح تظرے مستورے تو      | 11  |

12 /2712010 10 3

13 مُوكركب تك إدهرأدهرد يكمون عي 14 بریگ ےقدرت احدیداے

16 کونین کی دولت ہے عابت تیری

15 ماے ہے بھی وحشت ہود والاند ہول

17 فرانت تن وجال میں بھی خضب ہوتی ہے

18 مال باب سے بھی ہوا ہے شفقت تیری

22 دولت کی ہوں ہے، نظم مال کی ہے

19 دریاری دحت کا اگر سمنے

20 State = 1 20 21 بي معترف يجز ثنا خوال تيرے

Je 25 75 23

| 5   | والماسة اليس                       |
|-----|------------------------------------|
| 226 | 24 يد عكوفيال وربع تراب            |
| 227 | マンシャラステステア 25                      |
| 227 | 26 لائن رے س نے کی عادت تیری       |
| 228 | 27 ممکن تیس عبدے عبادت تیری        |
| 228 | 28 بم نے بھی مصیال سے کناراند کیا  |
| 229 | 29 كي شاود گذا براه ركمتا مول يل   |
| 229 | 30 وولت كى ندخوائش بيندزر جا يجير  |
| 230 | 31 اعفالق ووالفعنل وكرم إرصت كر    |
| 230 | 32 آدم كومجب خدائے زحبہ بخشا       |
| 231 | 33 لاكے عيال بهاور جوتى ب          |
|     | نعتبه رباعيات                      |
| 231 | 34 ہے کون کی شادی جوز فے م شی فیس؟ |
| 232 | 35 ساحل پيدائجي تما كدأدهر جا أترا |
| 232 | 36 ونياش محر ساشينشا ونيس          |
| 233 | 37 آدم كوية تخذ، بير جريية شالا    |
| 233 | 38 يافتم أسل، مت ع ألفت بين        |
| 234 | 39 کوول کے مرض کوا سے طبیب اُمت!   |
| 234 | 40 ب جا بركوش وطلب كو پايا         |
| 235 | 41 كيا بمائيوں ك ألس كا اعرازه ب   |
| 235 | 42 اهر کا پرادرگرای و ب            |
| 236 | 43 اسحاب نے ہے چھا جو ٹی گودیکھا   |
| 236 | 44 وه ثاه، كرثابول علياج في        |
| 237 | 45 جوم تيدائد ك وصى كاويكما        |

| زباعيات ايس   |                                  | 6  |
|---------------|----------------------------------|----|
| 237           | محبوب خدا کا جاشیں حیرا ہے       | 46 |
| 238           | ب شان على سے حق كى شوكت بيدا     | 47 |
| 238           | ب جادر اور ال روائ حيدة          | 48 |
| 239           | مثارز مین وآ سال حیدر ہے         | 49 |
| 239           | افعل ہے اگرایک تو اعلیٰ ہے ایک   | 50 |
| 240           | ہے کون و مکال میں افتیار حید ز   | 51 |
| IN MARKET SCA | منقبتی رباعیات                   |    |
| 240           | شایاں تھے انھیں کی شان برزے لیے  | 52 |
| 241           | حیدر ساامام حق کی رحمت سے الا    | 53 |
| 241           | بروبر ایس علی کے درباتوں میں     |    |
| 242           | ایک اک قدم لغزش متاند ب          | 55 |
| 242           | احباب فد تلك لو بينياتي ك        | 56 |
| 243           | ميزان كرم على جرم على جات ين     | 57 |
| 243           | سرم ب غبار ربكوار حيدة           | 58 |
| 244           | برتر ہے ملائک کا بشر سے پایا     | 59 |
| 244           | روش شعير محجلي طور کي جي         | 60 |
| 245           | اك آن فيل عن عبداحيد ب           | 61 |
| 245           | جوصف دير تنفح شاه آجاتي تقى      | 62 |
| 246           | ونیا ہے اُٹھا لے کے میں نام حیدز | 63 |
| 246           | ہے دینوں کومر تفنی نے ایماں بخشا | 64 |
| 247           | سرارم ہوں میں جی کی مداتی میں    | 65 |
| 247           | افضل ندكى كومرتضى سے يايا        | 66 |
| 248           | مرشير خدازيت كاباني موجائ        | 67 |
|               |                                  |    |

| 7   | ياتيانيس                             | Y  |
|-----|--------------------------------------|----|
| 248 | کیا اُس کی صفت میں چرکوئی بات کرے    | 68 |
| 249 | ناكام بحى كامياب بوجاتا ب            | 69 |
| 249 | لاريب كرمظير المجائب ب على           | 70 |
| 250 | دم ألفت حيدة كاجو بحرتا بول منين     | 71 |
| 250 | اب وقت ئرور وفرحت اندوزی ہے          | 72 |
| 251 | بر غنے ے ثاخ کل ہے کول نذر بکف       | 73 |
| 251 | موجودتین ترائے حیدر                  | 74 |
| 252 | افزوں ہیں بیاں ہے مجوات حیدر         | 75 |
| 252 | مولاً كوئي ،كوئي مقتدا كبتا ب        | 76 |
| 253 | په جود و حا حاتم طا کی ش تميں        | 77 |
| 253 | اعلی زہے میں ہر بشرے یا              | 78 |
| 254 | قطرے ہیں بیرسب جس کے وہ دریا ہے تاتی | 79 |
| 254 | فياض على كو بربشر سے بايا            | 80 |
| 255 | كيافر ف شرف على كر علا               | 81 |
| 255 | مطلب بحى على ب، درعا بحى بعلى        | 82 |
| 256 | ایمال پایاعلی کے درے پایا            | 83 |
| 256 | شابان جہاں سب ہیں گدائے حیدر         | 84 |
| 257 | ديداردم مزع وكهاتي بين على           | 85 |
| 257 | الدادكوشر حق لدين ميني               | 86 |
| 258 | گردو ستی علی میں مرجا کس کے          | 87 |
| 258 | الطل كوئي مرتفى عدمت يم فيس          | 88 |
| 259 | خلاق انام كبرياكو جانا               | 89 |
| 259 | آبوے وم بچم مت ديدا                  | 90 |
| 260 | جام عرفال عي يحم مت حدرة             | 91 |
| 260 | عالم يركنب علم وتكمت كي              | 92 |
|     |                                      |    |

| رباهيات ايس | 8                                 |
|-------------|-----------------------------------|
| 261         | 93 پيزار کان کو مال و زرے پايا    |
| 261         | 94 کچلول کوتاج خسروانی کردیں      |
| 262         | 95 عايل جوعلى قطر عكودريا كردي    |
| 262         | 96 کیے یں ہواجو بندواست حیدر      |
| 263         | 97 زہے ہے گئی کے فرش بھی پست ملا  |
| 263         | 98 دینداروں نے اس کفروشرے پایا    |
| 264         | 99 كىپے كويداللہ ئے آياد كيا      |
| 264         | 100 قرآل على ب جابعا عائے حيدة    |
| 265         | 101 عرفال، تقديق جيت حيدڙ ب       |
| 265         | 102 گرفیروی کی میریانی موجائے     |
| at the same | اخلاقی رباعیات                    |
| 266         | 103 بىتى كۇ أجاۋ كربسايا ب        |
| 266         | 104 رُجد فنے دنیا می خداد یا ہے   |
| 267         | 105 انجام پراپنے آه وزاري كرتو    |
| 267         | 106 موخاك دلا أميد آزادي على      |
| 268         | 107 موارے گرق کھے تھے پاک تیس     |
| 268         | 108 وزیایش ندچین ایک مراحت و یکھا |
| 269         | 109 فکل چن صدق وصفا گری ہے        |
| 269         | 110 كيون دركى بوس عن دربدر كرتا ب |
| 270         | 111 كالدرد ص كي آسال كي آسك؟      |
| 270         | 112 جوصاحب نبم ہےوہی انسان ہے     |
| 271         | 113 سے بے طبیعت اب بٹی جاتی ہے    |
| 271         | 114 دل کومرے منل غم عماری کا ہے   |
|             | , - 10 - , - ,                    |

£1-1015

| 9   | زباعيات انيس                       |
|-----|------------------------------------|
| 272 | 115 بربادكيا بطبع آواروئے          |
| 272 | 116 رہے ہی سداہوش بجاوط کے         |
| 273 | 117 دومبر مراه دورد دباری تیری     |
| 273 | 118 برس يدوز كركوم جاتاب           |
| 274 | 119 بان، دولت فقر مصلی دیویں کے    |
| 274 | 120 خود وحوش م عين الل ول جاتا مون |
| 275 | 121 دولت كالميس خيال آتا في فيس    |
| 275 | 122 ہے جیزی عقل و ہوش، بے ہوشی ش   |
| 276 | 123 ان آجھوں سے خوب لطف عالم ویکھا |
| 276 | 124 مال وزرواضروحثم ملتا ہے        |
| 277 | 126 مانا ہم نے میں سے یاک ہے تو    |
| 277 | 126 مروم بے خیال عذر خواتی ول میں  |
| 278 | 127 کب غنچے کا گل جیڑی صبائے کھولی |
| 278 | 128 نۇت يەمبىق دولت ئاپاك يە ب     |
| 279 | 129 عيدر بندن بري                  |
| 279 | 130 اےآورترا اڑندو کھاہم نے        |
| 280 | 131 علق و تعقيم دوات و في ب        |
| 280 | 132 روتے ہی لیو برایک مدم کے لیے   |
| 281 | 133 عاجز نەكى بشركواصلاتىمچى       |
| 281 | 134 ائدیشے یں دن تمام ہو جاتا ہے   |
| 282 | 136 الديشة بإطل محروشام كيا        |
| 282 | 136 كى بات ش كيدكمى شى ترويرتيس    |
| 283 | 137 الدوه والم ے كب يہ جال يكن ب   |
| 283 | 138 فلوكر يكى شداري كا اگرخودسر ب  |

| زباعيات اليس | . 10                                     |
|--------------|------------------------------------------|
| 284          | 139 كى زيست پەمىل مال داسباب كرىن        |
| 284          | 140 ونيا يح كتية مين بلافاندب            |
| 285          | 141 دوات سے ند پکوالف ومزہ پاتے ہیں      |
| 285          | 142 انسال ذي عقل و موش موجاتا ہے         |
| 286          | 143 ووات ندعطا کر، ندجهال میں زروے       |
| 286          | 144 جوسوفر من ہے خوشہ گئیں ہوتا ہے       |
| 287          | 145 مہمان کی عزت میں بوی عزت ہے          |
| 287          | 146 كبدد كوئى عيب جو، سر اوشى مين        |
| 288          | 147 گر ہاتھ میں زرنبیں تو پکھے ہاک ٹبیں  |
| 288          | 148 تا چرخ! فغان گنج گائی نہ گئی         |
| 289          | 149 برتس ہے گر خاک میں ال ال جائے        |
| 289          | 150 ہے ملکب جم میں شاعی دل ک             |
| 290          | 151 تعریف پراپی کیوں کھیے غز ہ ہے        |
| 290          | 152 بياوڻ، بيمرجه بما كوند لطے           |
| 291          | 153 میر حس جو کے جا بجا پھر تی ہے        |
| 291          | 154 جب ديكسيس مح احوال تيامت أتحسين      |
| 292          | 155 حاصل ہو جو دولت تو تو انگر ہو جا تیں |
| 292          | 156 كيكوفرق كلام كبينه ونو من فييل       |
| 293          | 157 انسال ہی پچھاس دور میں پامال جمیں    |
| 293          | 158 الفت ہے، نہ پاس ربط ویرینہ ہے        |
| 294          | 159 مروت زمانے كائم سيت بين              |
| 294          | 160 مٹی ہے بنا ہے، ول کوتو سٹک ند کر     |
| 295          | 161 عصیاں ہے ہوں شرمسار، توب یارب!       |
| 295          | 162 احباب ےأميد ہے ہے جا جھ کو           |
|              |                                          |

| 11  | زباعيات انيس                                  |
|-----|-----------------------------------------------|
| 296 | 163 كى مند سے كيوں يى كدخوش انجام ب           |
| 296 | 164 افسوس يهال سے نہ سبک بار چلے              |
| 297 | 165 سر محیخ نه ششیر کشیده کی طرح              |
| 297 | 166 بربادگران جنس کویدنول شکر                 |
| 298 | 167 افسوس ميعصيال بيتابى دل كى                |
| 298 | 168 ونیا پس کس کا ندسهاراد یکھا               |
| 299 | 169 پرسال کوئی کب جو ہرواتی کا ہے             |
| 299 | 170 چل جلد، اگر قصد سزر کھتا ہے               |
| 300 | 171 كياسوي كاس دارفنا عس آئے                  |
| 300 | 172 دنیا دریا ہے اور ہوئی طوفان ہے            |
| 301 | 173 کر بحز اگر عاقل وفرزانه ہے                |
| 301 | 174 ہرچندز میں پست، فلک عالی ہے               |
| 302 | 175 غفات میں نہ کھوعمر کہ پچھتائے گا          |
| 302 | 176 ويران بكول كركيين آبادى ب                 |
| 303 | 177 بردم جھے مامنا صعوبت کا ہے ۔              |
| 303 | 178 كيول آج ولا خيال فروانه كيا؟              |
| 304 | 179 مناتع ند کرآ فوش کے پالے دل کو            |
| 304 | 180 غفلت ميں ند كھوعر جہاں فائى ہے            |
| 305 | 181 جوٹے ہے تا آے بتا سجما ہے                 |
| 305 | 182 کانوں میں سراحرف پریشانی ہے               |
| 306 | 183 ہے کون جوعصیاں میں گرفتارٹیں؟             |
| 306 | 184 دُعويْدُعول تو نەمسورىي بىمالى <u>ئىل</u> |
| 307 | 185 جس محض کو عقبی کی طلب کاری ہے             |
| 307 | 186 ایذا ہے نہ کوئی اس میں اصلاح چونا         |

| ژباعیات انیس | 12                                    |
|--------------|---------------------------------------|
| 308          | 187 آئلسيس ڪوليس تمريه پرده نه ڪلا    |
| 308          | 188 دنیا ہے رہائی ہو ہیاہ و جال قیمی  |
| 309          | 189 جزهم كو كي مبنس يال ندستى دليمنى  |
| 309          | 190 دنیا کونہ جانو کہ دل آرام ہے ہیا  |
| 310          | 191 دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی     |
| 310          | 192 عاقل وہ ہے جوعقابت ائدیش نہیں     |
| 311          | 193 راحت كامزاعدو ، جانى لكلا         |
| 311          | 194 ہشیارا کدونت سازو برگ آیا ہے      |
| 312          | 195 ول سے طاقت، بدن سے مس جاتا ہے     |
| 312          | 198 ویری آئی ،عذار بے تور ہوئے        |
| 313          | 197 میری سے خاک مہریائی شہول          |
| 313          | 198 کینے ہوئے سرکوٹو کہاں جاتا ہے     |
| 314          | 199 آزادی میں آفت اسیری آئی           |
| 314          | 200 پوشیدہ ہوخاک میں کہ پردہ ہے بی    |
| 315          | 201 کیا حال کمیں دل کی پریشانی کا     |
| 315          | 202 ویری میں بیتن کا حال بوجاتا ہے    |
| 316          | 203 راتمی شدوواب ہوں کی شرخواب آئے گا |
| 316          | 204 غاطر كوتيمى شعطمتن دكلايا         |
| 317          | 205 ویری سے بدن زار ہوا زاری کر       |
| 317          | 208 جب أثير كما ساية جواني سرے        |
| 318          | 207 جب تک ہے جواں سیر ہے ، فظارہ ہے   |
| 318          | 208 جس دن که فراق روح وتن میں بوگا    |
| 319          | 209 افسوس جبال ہے دوست کیا کیا تہ گئے |
| 319          | 210 طفلی دیمسی، شاب و یکھا ہم نے      |
|              |                                       |

| 13  | دُباميات انيس                          |
|-----|----------------------------------------|
| 320 | 211 سے ٹی بدم شخص کر گائی ہے           |
| 320 | 212 ہے کون جورٹج مرگستہ کافیل؟         |
| 321 | 213 دوموج حوادث كالتجير اندر           |
| 321 | 214 كي ميزان مي تولان مي               |
| 322 | 215 دودن کی حیات پر عبث فز ہے          |
| 322 | 216 آرام ہے کس ون تافلاک رہے           |
| 323 | 217 مضمنول وحشت وتحن ہوتی ہے           |
| 323 | 218 ول مُع ے اُٹھا کے فل پر تن کیجے    |
| 324 | 219 وو تخت كدهر بين ادركهان تاخ جين وه |
| 324 | 220 ابگرم فجر موت کے آنے کی ہے         |
| 325 | 221 آفاق میں مرنے کے لیے جینا ہے       |
| 325 | 222 مجموعہ خاطران دنوں اہتر ہے         |
| 326 | 223 جس دم نزديك وقب رحلت بوگا          |
| 326 | 224 یال آئے مال اور ری سے کے لیے       |
| 327 | 225 کچھ چند دھیجت نے بھی تا ثیر ند ک   |
| 327 | 226 برآن تخر بزمائے کے لیے             |
| 328 | 227 (1822) 200 227                     |
| 328 | 228 گر چوز کے ہر جبتو لکیں گے          |
| 329 | 229 ول سے ونیا کے والو لے جاتے ہیں     |
| 329 | 230 كى كى ملك عدم يى رخ كانام نەتقا    |
| 330 | 231 ول عص هم يادان وطن لے كے بيلے      |
| 330 | 232 م كوصورت دريا جمدتن جوش ميل جول    |
| 331 | 233 شاہوں کا دونخت دعلم وتاج نبیں      |
| 331 | 234 اک معلد نور طورے آیا ہے            |

| دُباعيات انيس | 14                                    |
|---------------|---------------------------------------|
| 332           | 235 ادہار کا کھنگا حشم و جاہ ص ہے     |
| 332           | 236 آغوش لحديث جب كرسونا ہوگا         |
| 333           | 237 خاموش میں یال لذت کویائی ہے       |
| 333           | 238 آک روز جبال سے جان کھوٹا ہوگا     |
| 334           | 239 یاں سے نہ کی کو ساتھ کے جائیں گے  |
| 334           | 240 أس ملك عدونياكى موس ش آئ          |
| 335           | 241 راحت مي بر مولى كدايذ اكررى       |
| 335           | 242 نے آود اس سے شافعال فکلے گی       |
| 336           | 243 كياكيادنيا سے صاحب مال سكة        |
| 336           | 244 برچندك ب باندياييركا              |
| 337           | 245 مرمر کے مسافرنے بسایا ہے تھے      |
| 337           | 246 دنیا ہے کوئی وم میں سفر تیرا ہے   |
| 338           | 247 محبوب كويم كناريمي و كيدليا       |
| 338           | 248 انا نار فرود کر کرم نا ہے تھے     |
| 339           | 249 وردوالم ممات كول كركزر            |
| 339           | 250 جب دار قاے جان کھونا ہوگا         |
| 340           | 251 اب خواب سے چونک واستو بیداری ب    |
| 340           | 252 خاروں سے خلش ، نہ چھول سے کاوش ہے |
| 341           | 253 فردون جراك قركا كونا موكا         |
| 341           | 254 بالول يدغبار ديب كابرب            |
| 342           | 255 اب زيرقدم لحد كاباب آمينيا        |
| 342           | 256 جب فاک میں ستی کا چمیں متا ہے     |
| 343           | 257 ہراوج کوایک روزیستی ہوگی          |
|               |                                       |

| 15    | رُبامِياتِ ايْس                               |
|-------|-----------------------------------------------|
|       | ذاتی رباعیات                                  |
| 343   | 258 کیا جاہے صبر و تاب کہتے ہیں کے            |
| 344   | 259 لِمُحْشِقُ مِينَ عَمِ شَاءٌ كو كا في بإيا |
| 344   | 260 باليده مون وهأوج مجيرة ج لما              |
| 345   | 261 کیوں ڈرکی ہوس میں آبرو دیتا ہے؟           |
| 345   | 262 كى دن قرى خامەتىگ دۇ دۇر يىن نىيى         |
| 346   | 263 آئينہ ہے سب حال وحيران ہوں ميں            |
| 346   | 264 مٹیارے، سب سے باخرے جب تک                 |
| 347   | 265 زیاہے وقار پاوشان کے لیے                  |
| 347   | 266 ہریندیہ ڈاکر کوصلا ویتے ہیں               |
| 348   | 267 كى مند سے كون الائق محسيں بول بيں         |
| 348   | 268 مداح شريشرب وبطحاتهم مين                  |
| 349   | 269 ہائد سے ہوئے گوہر بخن لائے ہیں            |
| 349   | 270 مملوؤرمتنی ہراسینہ                        |
| . 350 | 271 وولقم پرحول كديرم رتيس موجائ              |
| 350   | 272 ہرایک تن ش رنگ آمیزی ہے                   |
| 351   | 273 و واللم يزهول كديزم خوشيو موجائ           |
| 351   | 274 ين طور على و المار عسب س                  |
| 352   | 275 بال بعد فناخن نشال ہے میرا                |
| 352   | 276 ہرشپ تکلیف جاں کی ہوتی ہے                 |
| 353   | 277 قرصت ندة راجع كواك بل جرود ل              |
| 353   | 278 مضمول گو ہر این اور صدف سیدے              |
| 354   | 279 مُشَكَ عُتَن نَعْم كِبال بند كرول         |

| ژباعیات انیس | 16                                     |
|--------------|----------------------------------------|
| 354          | 280 گل چیں کو فرور گل فشانی کا ہے      |
| 355          | 281 کفظول میں تمک بخن میں شیر پی ہے    |
| 355          | 282 ہے جانبیں مرح شدمی عز امیرا        |
| 356          | 283 تابال فلك بخن كتاريهم بي           |
| 356          | 284 گلبائے مضایل کو کہال بند کروں      |
| 357          | 285 رُتبه بوند كول لقم على برز ميرا    |
| 357          | 286 كانياند چكر، شادل، شاچرا أترا      |
| 358          | 287 نے مدح کا دوئی ہے ندخود بینی ہے    |
| 358          | 288 کھاتا ہی جبیں کسی ہدوہ راز ہوں میں |
| 359          | 289 پرواتنی زبال کو سجنے کی تیس        |
| 359          | 290 ول روز بروز نا توان رہتا ہے        |
| 360          | 291 كيا كيانه چ مانظر په كيا كيا أترا  |
| 360          | 292 مضمون انیس کانه چربا أترا          |
| 361          | 293 گل سے بلبل کی خوش بیانی ہو پھو     |
| 361          | 294 موجاتی ہے اس وانا مشکل             |
| 362          | 295 عصیاں سے مجرا ہوا جوسب دفتر ہے     |
| 362          | 296 چشتا ہے مقام کوچ کرتا ہوں میں      |
| 363          | 297 مجتشش کے لیے مرثیہ خوانی ہے مری    |
| 363          | 298 جب زع روال ہے جسم بے قابو ہو       |
| 364          | 299 وردا كەفراق روح وتن مىں ہوگا       |
| 364          | 300 ويتا ہے وہي شفاء كر جوشائي ہے      |
| 365          | 301 انداز بخن تم جو مارے مجھو          |
| 365          | 302 يارى بالس يسياآت                   |
| 366          | 303 ذا کر کی جو آواز حزیں ہوتی ہے      |
|              |                                        |

| زبا ح <u>يا</u> ستدانيس                 | 17  |
|-----------------------------------------|-----|
| 300 و كوش برشب كرابتا مون الارب!        | 366 |
| 308 تن پر ہے عرق ، عجب تب و تاب میں ہوں | 367 |
| 308 ہر کھنے تھٹی جاتی ہے طاقت میری      | 367 |
| : 30 ہے بخت کول طبع ناساز مری           | 368 |
| 308 كينے جھے موت زعرگانی كی طرف         | 368 |
| 308 كى جىم يەبل كرول كەشەز در بول يى    | 369 |
| 310 کم زورایا کی کوچری ندکرے            | 369 |
| 31 آلود وعيث ال غم جا لكاه يس ب         | 370 |
| 31: عقبی کے ہراک کام سے تاکام ہے تو     | 370 |
| 313 عازم طرف عالم بالا بول ص            | 371 |
| 314 میر عربوں ہی تمام ہوجائے گی         | 371 |
| 311 جرچند كدخت وحزي بي آواز             | 372 |
| 318 ميران تن نتج مين عليا جول مين       | 372 |
| 31: واحد ب جوء عبد نیک نام أس كا موں    | 373 |
| 311 ہم سے کوئی الی کبر خزا تو کرے       | 373 |
| 318 كب ۇ زە سے دولت بىز ئىكى ب          | 374 |
| 321 اعلیٰ سے نہ ہوگا کمجی اوٹی بھاری    | 374 |
| 32 كت جات ين خودر يك بدلنے والے         | 375 |
| 32: رونق د و برم خوش مياني جم بين       | 375 |
| :32 كس دن مضمون نو كا نقشا أترا؟        | 376 |
| 32 نافیم سے کب واو بخن لیتا ہوں         | 376 |
| 321 تاقدری احباب سے چراں ہوں میں        | 377 |
| 321 راحت کیا حاسدوں سے حاصل موتی        | 377 |
| 32: فجرہ برئو جوخوش کا ی کا ہے          | 378 |

| ژباعیات انیس | 18                                    |
|--------------|---------------------------------------|
| 378          | 328 ول كوآرام بيقرارى سے الا          |
| 379          | 329 پستی می ہے لطف ارجندی محدکو       |
| 379          | 330 گزرے بروم مرااراوے میں تری        |
| 380          | 331 ہےافسر دیں،تاج سکندرحید           |
| 380          | 332 الله الله عزوجاء ذاكر             |
| 381          | 333 جوبند کہا وہ غزر حیدتہ کے لیے     |
| 381          | 334 عزت رب ياردآ شاك آگ               |
| 382          | 335 كورس فيس حسول، و اكشت مول مي      |
| 382          | 336 مخلشن کی کروں سیر تو محرا ہو جائے |
| 383          | 337 افسوس كريمين مصطفي كوند لي        |
| 383          | 338 كيا ہو كے، برطنع كو بوش پہ ب      |
| 384          | 339 انسان وی منتش و ہوش ہو جاتا ہے    |
| 384          | 340 سني فرياد يا حسينً ابن علق        |
| 385          | 341 ماتي شراب وض كور، حيدر            |
|              | ساجی رباعیات                          |
| 385          | 342 افسوس زباسف کا عجب طور جوا        |
| 386          | 343 كيونكرول غم زوه ندفريا وكرے؟      |
| 386          | 344 بادل آ آ کے دو سے بائے فضب        |
| 387          | 345 اے بادشتہ کون و مکال! اور کی      |
| 387          | 346 ول في هم ب حساب كيا كياه يكما     |
| 388          | 347 پوچھوندخير كدبے خبر بيں اب تو     |
| 388          | 348 اُمید کے تمی پڑم کے بجرنے کی      |
| 389          | 349 موجود ہے جو پکھ جے منظور ہے یاں   |
|              |                                       |

| 19  | رُبا مِمَا سَدِ الْمُمْ               |
|-----|---------------------------------------|
| 389 | 350 گزار جہاں سے باغ جند میں مح       |
| 390 | 351 صدحيف كديار جانى شدر با           |
| 390 | 352 الله ورسول حق كي المداورب         |
| 391 | 353 انجام کیرا ایتدا گری ہے           |
|     | اعتقادي رباعيات                       |
| 391 | 354 محريش ذھونڈھوندانجن جن ڈھونڈھو    |
| 392 | 365 اے بخت دیما! تو نے ٹبخف داہی کر   |
| 392 | 358 ابوان فلك جناب و يكها بم نے       |
| 393 | 357 كيا قدر بعلا وباك مائي والي كونى؟ |
| 393 | 358 سوزهم دوري تے جلا ركھا ہے         |
| 394 | 359 مس شهر میں ورِ مدعا کم ہے         |
| 394 | 360 ول عن موترا وروء تو ورمال كيا ہے  |
| 395 | 361 کیافیش مال کے قدم پاک ہے ہے       |
| 395 | 382 خورشيد شرف برج شرف ميل موگا       |
| 396 | 363 اب بند كى ظلمت سے لكا بول مي      |
| 396 | 364 مسيال بالكل ثواب موجاتا ب         |
| 397 | 365 جريل ايس كوهر ورياني ب            |
| 397 | 388 تولي على عدد وي يادس من           |
| 398 | 367 کل ول کوئیں ہے آج کل، جا کیں کے   |
| 398 | 368 علمت كدة بعر من كيامات ب          |
| 399 | 368 جوروضة حيدة بيكس موتا ب           |
| 399 | 370 يازيت عن يابعدون سيجين کے         |
| 400 | 371 جوروضة شاة كرباه تك پنچ           |

| دُباعيات ائيس | 20                                   |
|---------------|--------------------------------------|
| 400           | 372 انميركوديكما درطلاكوديكمها       |
| 401           | 373 ياربايار مرى وعاشى ل جائ         |
| 401           | 374 مجور ہول جنت کے چن والوں سے      |
| 402           | 375 يارب امرى ميت كوزي ياك ليے       |
| 402           | 378 جس مخض كوشوق كرباه موتاب         |
| 403           | 377 مرقد على انيس ندكن على موكا      |
| 403           | 378 حاصل جوهة وي كي حضوري موجائ      |
| 404           | 379 يارب كين جلدوه زبانا بووے        |
| 404           | 380 جب دور سے ایوان عُلا کو دیکھا    |
| 405           | 381 مل ميس تو بعلاجين سنوار اي       |
| 405           | 382 بقسل عزا، جدا جدا جاس ب          |
| 406           | 383 الس وملك وحور كي ملس يدي         |
| 406           | 384 تيرُمُ ورُ سينے مل پوستہ         |
| 407           | 385 يدم المراء برزبراب               |
| 407           | 386 ابنياسدالله كادربار بي           |
| 408           | 387 اس برم کی تعریف کاشل برسوب       |
| 408           | 388 ألفت بو شحاے ولى كہتے بيں        |
| 409           | 389 دونے کے لیےروح رسول آتی ہے       |
| 409           | 390 اک نورکا گرفته کامزاخانه         |
| 410           | 391 اس يرم كوجت سے جو خوش ياتے بي    |
| 410           | 392 حاضر ہوں نہ کول ،حضور کی مجلس ہے |
| 411           | 393 مردم كايدالطاف وكرم أتحمول ي     |
| 411           | 394 افلاک شرافت کے ستارے آئے         |
| 412           | 395 ونیا میں میں مین کے بیارےا یے    |
|               |                                      |

| 21  | دُباهاِستوانيس                       |
|-----|--------------------------------------|
| 412 | 398 احال فیل ،گریزم مزاش آئے         |
| 413 | 397 ہرنالدول وجگر کو برما جائے       |
| 413 | 398 پُرنور ب ب برم ده تارے بيان      |
| 414 | 399 وحوب آ کے يہال په زرو موجاتی ہے  |
| 414 | 400 احباب كا بحق ب، بهارهم ب         |
| 415 | 401 غم بميس، ليكن أنيس خوش حالى ب    |
| 415 | 402 فردوس سے روح مصطفے آتی ہے        |
| 416 | 403 محفل محبوب حق کے پیاروں کی ہے    |
| 416 | 404 تكليف كمى كى شد كومنقورتيس       |
| 417 | 405 لاريب بېشتيول كامرج بي           |
| 417 | 408 مجلس میں جو باریاب ہوجاتا ہے     |
| 418 | 407 كيايزم بي كياآه ديكا برسوب       |
| 418 | 408 محرے سے داول پررئے وعم چھائے ہیں |
| 419 | 409 عابدسب بين مقدارسيدهسب بين       |
| 419 | 410 روئے عل بيروسم جوبسر موتاب       |
| 420 | 411 رعب شدوی جاه ع مرات یں           |
| 420 | 412 ممل طرح كرے ندائك عالم افسوى     |
| 421 | 413 كس كام آئے كى تيز بوقى تيرى      |
| 421 | 414 مروقت هم شاة واس تازه ب          |
| 422 | 415 كيا دخل خن كو كى فلك پر مېنچ     |
| 422 | 416 حير عم عن دل كوب تالى ب          |
| 423 | 417 فير كاحترك ب الم إلى             |
| 423 | 418 ملغلی بدنشار ز مانی شمث جائے     |
| 424 | 419 نيسال كوقبل ديدة ترب بايا        |

| ژباعیات انیس | 22                                    |
|--------------|---------------------------------------|
| 424          | 420 نا گریش کفن، شد بوریا د کھتے ہیں  |
| 425          | 421 ردنے سے فراغ اب تو کمی روز نہیں   |
| 425          | 422 ہم نوگ اگر قدر غم شاۃ کریں        |
| 426          | 423 ردمال ہے افکوں سے بھونے کے لیے    |
| 426          | 424 عرایی هم هنه سی بسرکر کے ق        |
| 427          | 425 واغ غم هنة ول ص اكريدا بو         |
| 427          | 426 یاں دحوب بھی آ کے زرد ہو جاتی ہے  |
| 428          | 427 رونے کا رسول محق صلاویتے ہیں      |
| 428          | 428 مس طرح نہ سطح زندگانی ہوجائے      |
| 429          | 429 پیدا ہوئے دنیا میں ای قم کے لیے   |
| 429          | 430 تدير كردافكول من دحوت كى          |
| 430          | 431 مرچم سے افکوں کی روانی ہوجائے     |
| 430          | 432 سينول عن جكرية تيرهم علية بين     |
| 431          | 433 اے شاہ کے عم میں جان کھوتے دالو   |
| 431          | 434 گوحشر میں مہرکی تمازے ہوگی        |
| 432          | 435 ہے اُس کی دوا جومرض آدم ہے        |
| 432          | 436 ہوتی ہے ہرایک شے کی عالم میں بہار |
| 433          | 437 ويل ون جوبيدو في من بسر جوجاكين   |
| 433          | 438 تقیرند کرخراب ہونے کے لیے         |
| 434          | 439 بردم غم سيط هية لولاك كيا         |
| 434          | 440 جس جا ذكر حسيق موجاتا ہے          |
| 435          | 441 جزيدح بخن مُند سے كوئى كم فكلے    |
| 435          | 442 جب دار دحشر روئے دالے ہوں مے      |
| 436          | 443 كيول آه ته شيعول ك جكر ب فطيع؟    |
|              |                                       |

| 23  | زباعيات انيس                         |
|-----|--------------------------------------|
| 436 | 444 آگھار بہاری سے لڑی رہتی ہے       |
| 437 | 445 بلبل يهال آك نوش بياني سيحص      |
| 437 | 446 آئینہ خاطر کی جلا ہے رونا        |
| 438 | 447 آیا ہے محرم آ ووزاری کراو        |
| 438 | 448 ہرشب مم حد میں جان کھویا کیجئے   |
| 439 | 449 عشرے کے جودن یادہمیں آتے ہیں     |
| 439 | 450 مظلوم پہ بزم موسیس روتی ہے       |
| 440 | 451 ال يدم كو يريزم پوفوتيت ب        |
| 440 | 452 آنبور بخ موکن کے لیے عاز ، ب     |
| 441 | 453 زرکے کیے حق نے کیمیا پیداکی      |
| 441 | 454 اڪون مين نهاؤ تو جگر شندے بون    |
| 442 | 455 واغ عُم شدُ سينے مين كل بوئے بين |
| 442 | 458 ہرافکب مزاوار ور یک ہے           |
| 443 | 457 مجلس میں عجب بہارچیم تر ہے       |
| 443 | 458 جوشاة كي فم كوول عن جاديو ي كا   |
| 444 | 459 اخرے می آبرو میں بہتر ہیں بیا فک |
| 444 | 460 مصروف جورونے کی طرف آجھیں ہیں    |
| 445 | 461 جوچشم في ش سداروتي ہ             |
| 445 | 462 كيا وست مر وكو باتحة ألى تشيخ    |
| 446 | 463 ول ماتم شبر میں صدیارہ ہے        |
| 446 | 464 رونے کی جو تم میں شہ کے خوبروے گ |
| 447 | 465 روئے سے جوببر ومند ہول گی آجھیں  |
| 447 | 466 اس آگ ے ول سے میں جل جاتا ہے     |
| 448 | 467 سوز قم سروزے جگر جاتا ہے         |
|     |                                      |

| رُباعيات انيس | 24                                  |
|---------------|-------------------------------------|
| 448           | 468 روش جو برایک داغ موجاتا ہے      |
| 449           | 469 ہاں جوش تم سرور عالی ہوجائے     |
| 449           | 470 فير كافم يدجن كرول ير وكا       |
| 450           | 471 جوقطرة النك بول آرام بي         |
| 450           | 472 محلس می مراافک بهانے کا ہے      |
| 451           | 473 بكارليس بآهوزارى الى            |
| 451           | 474 فرمت کوئی ماحت ندزیائے سے کی    |
| 452           | 475 جبول فم هد عداغ موجاتا ب        |
| 452           | 476 سوزغم شد سے داغ واغ آجھیں ہیں   |
| 453           | 477 يل موك عى شير ك برم أيمين       |
| 453           | 478 كى أم يى يدلات ب جواى أم يى ب   |
| 454           | 479 مے خانہ کوڑ کا شرائی ہوں میں    |
| 454           | 480 جس پرنظراک لطف کی هیرتر کریں    |
| 455           | 481 مرسيد تي كى مهرياني بوجائ       |
|               | رڻائي رباعيات                       |
| 455           | 482 جب لوح وقلم ہوئے قران التعدين   |
| 456           | 483 کیباردرود جونی پرتیج            |
| 456           | 484 زَبِرات كُولُ عُمْ مِنْ يُوسِكُ |
| 457           | 485 كيا يا في بوت خدا ك مظهر پيدا   |
| 457           | 486 كرى كس كى ہے، اورش اعلى كس كا؟  |
| 458           | 487 ول غم سے مختوں کے بجرے دہتے ہیں |
| 458           | 488 کیے علی جے فل نے آثار ابوگا     |
| 459           | 489 مروول پہ ملک ہیں توح خوان حیدر  |
|               |                                     |

| 25  | دُباعيات انيس                        |
|-----|--------------------------------------|
| 459 | 490 مجد ش چائ وین خاموش ہوا          |
| 460 | 491 ہے آج وہ دن کہ امیاً روتے ہیں    |
| 460 | 492 دامادرسول کی شیادت ہے آج         |
| 461 | 493 محرے جو ہے تماز ہاہر لکا         |
| 461 | 494 خيمالب نيرقة كوكرنے ندديا        |
| 462 | 496 خوں میں شرمظلوم کا سینہ ڈوبا     |
| 462 | 496 ول ول بيده إلى كداو حدكر عدا برأ |
| 463 | 497 ونشن جو يزيدستم إيجاد جوا        |
| 463 | 498 مولاً مرے عل ك قري آيتے          |
| 464 | 499 اے الل عزا اعزا کے دان آ کھے     |
| 464 | 500 اے باردامحرم کام بیند آیا        |
| 465 | 501 كيا جوش وخروش سے محرم آيا        |
| 465 | 502 محرچيوڙ کے لمونوں کے شرے نکلے    |
| 466 | 503 آتا ہے جوملتن میں محرب ماز ہ     |
| 466 | 504 كوارول سے جسم ور وي چور موا      |
| 467 | -606 جب وت حسيق الأكرام موا          |
| 467 | 506 زہراً جو بصد آہ و فغال چیکن ہے   |
| 468 | 507 شد كتي تحالله كا بيارا مول ش     |
| 468 | 508 كيابياس عن تقريم عبادت فيرا      |
| 469 | 509 جب كث كيا حد على مرياك حسين      |
| 469 | 510 اےمونوا فاطمة كا بيارافير        |
| 470 | 511 جب لي يول عدداع موت تعصين        |
| 470 | 512 يست وكم ماوكرم ب7 ح              |
| 471 | 613 بے گورد کفن پاپ کالاشا دیکھا     |
|     |                                      |

| دُباعيات انيس | 26                                    |
|---------------|---------------------------------------|
| 471           | 514 ميدان ين جو معرت ياتم بوت تع      |
| 472           | 515 كياكيانة تم الم جفاكرتي بي        |
| 472           | 516 فریاد و فغان ورخ وغم کے دن میں    |
| 473           | 517 كېتى تول اے مرے بيارے شير         |
| 473           | 518 کہتے تقامین اوٹ میں زر پائیں کے   |
| 474           | 519 وہ کون سا صدمہ تھا جو شڈ پر ندہوا |
| 474           | 520 عابد كتب تحيرآ واكيا بهاره ب      |
| 475           | 521 كالمثكر لب دريا أنزا              |
| 475           | 522 كيامرتبـسلطاتِ مجازى كاب          |
| 476           | 523 هند كتيت تص خالق كاشاسا موں ميں   |
| 476           | 524 كيام مرقلزم مرد بي صين            |
| 477           | 525 شد كتي سف عافق اللي مول من        |
| 477           | 526 زین تے کہا بھائی سے میں تھوٹ من   |
| 478           | 527 زيدت نے كباظلم وستم موتا ہ        |
| 478           | 528 كېتى تول آويارب! كيا ہے؟          |
| 479           | 529 حيرت من بول كيول جبال من آيا يائي |
| 479           | 530 جنگل کی طیش کنار دریا گزری        |
| 480           | 531 مظلوم ندشاؤ بحر برسابوگا          |
| 480           | 532 اک كبندروا آل عباكوند لي          |
| 481           | 533 كيونكرند كاب جوثي هم ہے برے       |
| 481           | 534 اعدائے پیااور بہایا پانی          |
| 482           | 535 يقريمى حرارت بيلسل جاتے تھے       |
| 482           | 536 جب خاتمهٔ شاوخوش اقبال کیا        |
| 483           | 537 صدقے ترے اے فاعمۃ نے جاتے مسین    |

| 27  | دُباعيات انيس                           |
|-----|-----------------------------------------|
| 483 | 538 عريان مرخاتونيّ وكن ہے اب تك        |
| 484 | 539 ماکنیں طبع پاک اس دنیا پر           |
| 484 | 540 جب شام کے زعراں میں حرم بنوہوئے     |
| 485 | 541 جب وفن بواشر خدا كا جاني            |
| 485 | 542 مارے سے جودہ سباحیں وفن ہوئے        |
| 486 | 543 برہم ہے جہاں مجب الطم ہے آج         |
| 486 | 544 مرقد بھی شہیدوں کے بنائے ندکئے      |
| 487 | 545 رتی میں گلاملی کی جائی کا ہے        |
| 487 | 546 شدُّ كَتِيمَ يَضِعُمان سامدرُوندرما |
| 488 | 647 خول بھائی کافٹہ کے رو برہ بہتا تھا  |
| 488 | 648 عباس سامف هشکن نه ده کاکوئی         |
| 489 | 549 اعدارفقاے فٹہ سے سریر شہوے .        |
| 489 | 550 عباس كولعلف زعدگانى ندىلا           |
| 490 | 551 كايروى ألفت كارثين اب ك             |
| 490 | 552 روتے میں شفریادو بھا کرتے میں       |
| 491 | 553 اکترنے جو گھر موت کا آباد کیا       |
| 491 | 654 اکتر کتے تے بایا کول روتے ہو؟       |
| 492 | 555 منہ جاہیے ومغب زیخ اکثر کے لیے      |
| 492 | 556 وحمن کوبھی دے خدا نہاولا و کا داخ   |
| 493 | 557 فيمنول كي طرح ولول كو جلتے ويكھا    |
| 493 | 558 قاسم كوعدون فرس ميس جب لال كيا      |
| 494 | 559 جمک جمک کو مدائن من نے دیکھا        |
| 494 | 560 منجي تحقي سکيية محمر کا حلنا و يکھا |
| 495 | 561 جا سے تھے سلم کے پر قل ندکر         |
|     |                                         |

| دُباعيات: اپس | 28                                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| 495           | 562 مال كېتى تى داحت نە ئىتى آ دىلى     |
| 496           | 563 مرجاے جوفرز عراق کیا جارہ ہے        |
| 496           | 564 بانوکہتی تھی، ہائے!ا کبر شدر ہے     |
| 497           | 565 جوشے تی بے ج ٹریں ہاتی تی           |
| 497           | 568 كيارنج جفا اشتيا سے تھينجا          |
| 498           | 567 عابدًى تمام عرزارى درگى             |
| 498           | 568 عابدُ كوسدا بأب كاغم ربتا تفا       |
| 499           | 569 تھے زیست سے اپنی ہاتھ وحوے سچاو     |
| 499           | 570 علد تعدام ح موتردت                  |
| 500           | 571 حِادِّ حزين مُعَلَّى بْكار كھتے ہيں |
| 500           | 572 ئن رو كے نہ عليہ ہے رہا جاتا تھا    |
| 501           | 573 عابدٌ كو بهمي خوش نبيس موتے ويكھا   |
| 501           | 574 سواڈ کے چیرے سے تغیری شاکی          |
| 502           | 575 مُر نے مقداد کا مقدر پایا           |
| 502           | 576 جب تركاك شاةِ أم نے بخشا            |
| 503           | 577 فير سائر في جب كرومبريايا           |
| 503           | 578 مُركبتا تفاجب قبر عن سونا موگا      |
| .504          | 579 تُرجَبُد فندائ شِبِّ ذي جاه جوا     |
| 505           | ۷ کتابیات                               |
|               |                                         |
|               |                                         |

2 . . .

پیشہ

اولاو

#### رو میں ہے زحشِ عمر

t : سیدگی حس عابدی ادران به : کی عابدی محکم : تی عابدی والدکانام : سیدسط کی عابدی (مرموم) دالدکانام : مجیدهگر (مرحید) تاریخ پیدائش : کی اردی 1952ء شتام پیدائش : ولی (الح)

: ايم بي بي الحس (حيد آباد الله يا) ايم الحس (برطامي) الفي مي الحي في (امريكه) الفي مي الحي في (امريكه)

الض آری فی (کینیڈا) : طبابت : شاعری، او فی تحقیق و تقید

زوق: شاعری، ادبی تحقیق و تقییر شوق: مطالعه اور آصفیف تیام: ہمروستان، ایران، برطانی، نیویارک، کینیڈا شرکیک حیات: تسخیتی

: مین : دو بیتیان (معصوما اور رویا)

روییان رخه در رویا دویشی (رضادمرتضی)

زيرتاليف

تجوید میوه جواب میوه، فاتی لا فاتی، تجوید رباعیات، فراق گورکمیوری، دو شایکار تعمین، اقبال کے چار معرمے، رباعیات بدل، فالت فیش.

### ائتساب

ائییات کے غیر تاباں پردفیسرسید غیر مسعودرضوی کے نام

شراب دوح پردر ہے محبت نوع انسان کی سخمایا اُس نے جحد کو مست بے جام و سبو رہنا (اقبال)

## حيات،فن اورشخصيت ميرانيس

تعارف اورخاندان:

اُدود شعر و ادب کے بعض تذکروں عیں ضدائے تن کا موان دو مطلع م شاموں کے استدان اور اجب میر آئی میں اور ادبیر این میر آئی ہے۔ نے اپنے بیان کے اعبار کے خوال کوئٹر کیا اور ایس نے مریکہ اعجاب کیا۔ جزئر کی مشجور شام کو کئے نے کہا ہا، "اوب عمر کوئی منت اس وقت تک عظیم فیمی من محق جب کو کر ک کا موشوع تھیم نہ ہوت" جرائی نے جس مسعید شامری مرجہ کا انقاب کما اس کا موشوع تھیم تری موشوع تین شہادے امام حسین تھا۔

فرووی کہتا ہے:

عم ساقم رسم و مستان وگرشد یط بود در سیستان گئن شابناسه می ، شی نے اسید موسے کلم سے رسم کورتم بینا ورز ووقد سیستان سے طاقہ کا کیا ہے نم وقع گئن قالے اس کے برطاف میرائنس کومن برگزیدہ مستوں کے واقعال میں بنیات فعیات العادان کی بیرت قادل کی کراد الکائن اردام بدم برائنس

34

. .

ثباحياست انيس

مریا کی سرقتی محل کرنی چری ده واحتان سازی بنتری بکند بدی مشکل اور دخوار راه تھی۔ بھر اختس نے اپنی عابر بیانی اور مجبوری کا اظہار ایس کیا ہے: شمل کیا ہور امری کی ہے کیا اے شرشان سستان و فرز درتی جس بیان عابر و جران

شرعدہ زمانے سے کے وایل و مجال کے اعتماد ماں کیا عدم سمیت خاک ہے جو لور خدا ک کلت سہال سمرتی میں زبائیں فسعا ک

میر اینس کا خاعدان شاحری مدحت بھر ُ و آل بھر کے سر شار تھا۔ چہا نچہ فخر پیہ اعداد میں فرماتے ہیں:

> مرگزدی ہے ہی دشت کی میاتی می پانچی ہشت ہے خیز کی حاتی می بیرائش کے بہتے داہا حاجہ اورق آرائے ہی۔ بیراک جارے عمل ہو رہے ہا میراک جارے عمل ہو رہے ہی کہ مدائش بنتان کا خوال ہوں کئی اور فیر مدائش بنتان کا خوال ہوں کئی اور فیر

بر ایس ما بدارا ما موسود به موسود با مناور می موسود به می موسو ایسا سلاختو نوس آن سه به در به از اس در اس آخه متاز و معروف شام چدا به سرح به اس ما نمان ما تا می می مدی به می بها فاتان در امراد اماد زیان که ایش خدمت می که راس ما نمان کی زیان سرختر ان ایسا به می موسود ان استان می است می است می است می است می ما می از می شد : می زیان می می مور و میرفتی که با از مدار می اعتماد می استان می است می است می است می است می استان می است می استان می استان

زباحيات انيس

بعض اوقات مرثیہ بڑھتے ہوئے فرماتے۔''صاحبو! یہمیرے خاعدان کا لب ولہجہ ہے اہل آگھنٹو اس طرح نہیں کتے۔" ایک مقام رفرماتے ہیں: ع: قاكريفليقى كيربرزبان طرز کلام میں یہ فصاحت جو آئی ہے

احداد مادقار ہے میراث بائی ہے میر انیس کے مذ اعلی میر امامی موسوی بروی حضرت امام موی رضاً کی نسل ے تھے۔ وہ برات کے شرفا میں بدی عزت و وقعت کی نگاہ سے دیکھے ماتے

تھے۔شاہ جہال کےعبدسلفنت میں ایران سے آئے اور اسے علم وضل کی بدولت سه بزاری منصب بر فائز ہوئے۔ میر امای موسوی جند عالم تھے ، فقد میں وسترس رکتے تھے۔ان کی زمان فاری تھی۔ وہ طبیعت کی موزونی ہے بھی بھی تھے ہی کتے تفدان كى مشوى" باغ مراد" مشهور بياتين ان كا تقريباً سارا كلام ضائع موكميا. میر امای کے فرز عرم مزیز اللہ اور بوتے میر ہدایت اللہ کی شاعری کے بارے میں تاریخ اور تذکرے خاموش بیں۔ میر بدایت اللہ کے میر غلام حسین ضاحک فاری اوراروو کے مشہور اور معروف شاع گزرے ہیں۔ دبلی کے منتقل قام ہے اس خاندان کی زبان دونسلوں بعد دہلی کی نصیح اور شستہ اردو ہوگئی۔ میر منیا حکّ ، میر تقی میر اور مرزا سووا کے ہم عصر صاحب ویوان شاعر اور حراح نگار تھے۔میر ضاحک اور مرزاسوداکی باہمی چھک کا ذکر تقریباً ہرتذکرے میں موجو دے۔ میر صٰاعَکَ کی تاریخ بیدائش اور وفات کامیج پیه نہیں چٹنا ،گر ڈاکٹر وحید قریش کی جدید

محققات کی روشی میں ضاحک کی پیدائش کا سال ۱۱۳۰ سے لگ بیگ معلوم ہوتا

36

رُبَاهِ اِنْ مِن اِنْ مِن اِنْ مِن مِنْ اِنْ مِن اِنْ مِن اِنْ مِنْ الْمِنْ اِنْ مِنْ الْمِنْ اِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِ

ہے۔ تائنی میرانودود نے فلی گڑ دیکٹر کن طونر طراحت شارہ ۱۹۵۳ء بیش منا مک کا اختال ۱۹۱۱ اور ۱۹۹۱ در ۱۹۹۸ در میران متا یا ہے۔ پیر منا مک کے والیان کے قلی کنو پر ۱۹۹۱ جری تاریخ خوجہ ہے۔ اس وایان شی بزلیل فوٹیلی، رہا میاست، ملام، کوسے ادر مرجمے شال ہیں۔

میرضا حک کے بیٹے اورمیرانیس کے دادا میرغلام حتن وہلوی نے شعرد اوب يس باب سے زيادہ نام پيدا كيا- مرحت كى پيدائش ١١٥٣ اجرى يس بوكى ان کا سال وفات معلق کے کیے ہوئے معرع "شاعر شرین بیاں تاریخ یافت" کے گلاب" شاعرشر س بال" ہے ۱۰۱۱ جری لکانا ہے۔ میرحس ولی میں بیدا ہوئے ۔لیکن بقول تنش علی مولف تذکر ہُ '' ہاغی معانی'' ۴ سااہ میں والد کے ہمراہ فیض آباد آ کیے تھے اور صاحب تذکرہ ان ہے آشا بھی تھے۔علوم شاعری اور قواعد کو میلے اسے والد میر خنا مک اور پھر میر ضا ہے کھے۔شاعری میں میر اور سودا کی پیردی کی ۔ میرحسن کی مشویات میں حرالبیان، گزار ارم، رموز العارفین ،حو یلی قصر جواہر، شادی اور تہنیت عید شامل ہیں۔اُردو ہیں کیٹروں مشحویاں کی تنئیں لیکن میر حسن کی سحر البیان کا جواب شه موسکا۔

یر حتی کالیات بی قرائی آهیدے میں انوائی آخرائی پی سه ۱۹۱۸ بی کالی میں برحش نے ''انٹوک کھرائے ہوتا کا گائی ان کی مکانیا پی سے سام اور دھوس کے مطالب اور ان کا مود تکام موجود ہے اور اس ۱۹۱۱ بیری ککے اماما خارک کے رہے ہے کہ کار خارش اور اور ان کا مود تک ہے بھر حش کے چال میں چیٹے گئی ہم مولکن بھر مواضو کی برحش میں کھیل اور جرکش شاح تھے۔ ان میں خلیق اور علق صاحب وابوان تھے۔ میر انیس کے والدمیر خلیق فیض آباو میں ۲۷۷اء یا ۷۷۷اء کے لگ جمک پیدا ہوئے اور آخری عمر میں لکھنؤ یلے آئے۔ سولہ برس کی عمر سے شاعری شروع کی اور مفتقی کے شاگر ور ہے۔ بقول محرحسین آزاد پیراندسالی کی تکالیف اٹھا کرونیا ہے انتقال کیا۔ پروفیسر اویب نے ان کی تاریخ وقات ۱۳۲۰ اجری مطابق ۱۸۳۳ عیسوی بنائی ہے۔ میر خلیق کی غزلیات کا ایک و بوان کمل ہوگیا تھا لیکن شائع ہونے کی نوبت نداسکی۔طلیق ک غزل کامطلع مُن کرعر رسید وخواجه آتش نے اپنی غزل بھاڑ ڈالی تھی۔ رقک آئینہ ہے اس رفک قر کا پاو ماف اوم ہے نظر آتا ہے اُدھ کا پہلو مير ظلق كي چوده غزلين" مجور بخن" كقلى نسخه من باره غزلين مجمع الانتخاب مطبوعہ عدا مطبع نول کشور میں ورج ہیں۔اس کے علاوہ مجی تقریباً ستائیس مختلف مجموعات شعرا اور تذكرات مين ان كيعض اشعار ملتے بين- يروفيسر اكبر حیدری تشمیری کے ترتیب اور تدوین شده "مرافی خلیق" میں خلیق کی غرالوں اور سلاموں کے مونے اور تمیں غیر مطبوعہ مرشوں کوشامل کیا گیا ہے۔ میر خلیق کا پلد اس زمانے کے تین نامور مرثبہ کوشع العنی میر متمیر، مرزائتیج اور ولکیر سے کی طرح کم ند تھا بلکہ مرثبہ خوانی ان سب سے بہتر تھی۔ وہ چٹم و آبرو کے اشاروں، اعضا کے

مناسب ترکات ہے اور آواز کے اجار کیٹر ہاڈ ہے مضائین کی اقعو پر ایک مکھنٹے وہے کرسٹنے دالے ان کے اعماد بیان ناس کھو جا تھے۔ بیر شکیل کی بیٹریاں بیاری بیٹلم بیشرک بیٹریم آزادی میٹرم، جبردی میٹلم اور ٹین سٹے بیر بیر بیل انتس، میر موجی انس اور بیر کھی نواب مولس تھے۔انیس سے بوے تھے۔لین خلق کے نیوں معے صاحب

و بوان شاع اورم شه کو تھے۔

میر انیس کے مخطے بحائی میر مبرعلی انس عد ۱۸ء ش فیض آباد میں پیدا ہوتے اور ۸۵ برس زندگی بسر کر کے تکھنؤ میں فن ہوئے۔ان کا کلام ۲۴ مرهم ل، ٥٥ سلامون اوررباعيات يرمشتل ب-علاوه ازين محمود آباد ماؤس لكعنو اور راقم حروف کے ہاس الس کے بہت ہے قلمی اور غیر مطبوعہ مرجے موجود ہیں۔الس کے یے وحیداور روتے فرید کے مرشہ لاجواب ہیں۔میرانیس کے سب سے چھوٹے بمائی میر محد نواب مولس ۱۱۸۱ء میں فیض آباد میں بعدا ہوئے اور ۱۳ برس کی عمر میں ١٨٧٥ء مين لكصنوُ مين انتقال كرمجة \_آب كي شعرى خديات مين ويوان غزليات، مرقع ں کی چیرجلدیں، مجموعہ سلام اور رباعیات شامل ہیں۔ آپ لاولد تھے۔

میر انیں، کے تیوں منے میرخورشد علی نفیں، میر محمری ریس اور میر محم سلیس شاعر تھے۔جن میں میرنفیس نے برا نام کیا اور انیس کی زندگی ہی میں اپنا الگ چراغ جلا كريروانو س كوجع كيا- ميرخورشيد على نفيس ١٨٢٢ه مي پيدا موت اور ١٩٠١ء ش اسے باب كے يائين حرار وفن ہوئے۔ان كو" خطيب منبر بلاخت" كها جاتا تھا۔نفیس کی تصنیفات میں ایک سوسے زیادہ مرجے ،سلاموں کا مجموعہ"بدید بیش بها" رباعیات، نو حدجات اورمنا جاتی شاش جیں۔اس کے علاوہ ایک رسالہ ''ریاض العابدین'' بھی لکھا۔میر افضال حسین سیجم سیتا پوری نے دو تاریخیں وفات كى تكالين" چيا آه خورشيد اوج معانى" (١٣١٨ جرى) اور" بوكيا مك شاعرى اراج" (۱۳۱۸ جری) نہامیا شاغیں 38 المام معتبر ہے۔ آپ کی میر ۱۸۹۱ء معتبر ہے۔ آپ کی

مر گزری ہے ای دشت کی سیاتی میں یانی میں یشت ہے میڑ کی ماتی میں

یا می بی چیت ہے میڑ رق حال میں یہ بات می فیل معلوم ہوئی۔ ساتم کی پاک دولگی میر شیخ بین چیر درکس کی زیمگل ادران کا دولت کے دوسال بدر کلنے کے جس پر تعیف انسی ادرمثن شی مجمع کلاس ایش میں درنا ہے۔ مجمع کلاس ایش میں درنا ہے۔

ر دیستان کا کریز جائے۔ اشام استام کرلیا جائے تو دور انسک کی بائے ہی چشتہ ہوتی ہے۔ اس کے توادیا صاحب اور جائے جائے کی کے جائے تھے تو کو جائے سات چشوں کا خرابی ہوں کی اور تھیں'' کہا تھا۔ پر چھر مسکری دیس می کھونے عمل انسی کے بائی موارد فوق بیل ک

مرافیں کے چوٹے میے مرجم سلیس ۱۸۲۹ء میں فیض آباد میں پیدا ہوئ

زباعيات انيس ادرترسٹھ برس کی عمر میں ۱۸۹۰ میں تعنو میں باپ کی یا تھین ڈن ہوئے۔سلیس کی

تصانیف میں جو کھے یاتی ہے اس میں سولہ سر و مرجے ، کی غزلیں سلام اور قصا کد شامل ہیں۔ بیرسلیس کے کلام میں چھٹی زیادہ تھی اور بقول شادعظیم آیادی''اگرچہ دوران قیام فیض آباد ادرانیس کے انقال کے بعد بھی انھوں نے کی مریمے نہایت مر بوط کے تھے لیکن ان کے ہم عصر یکی بچھتے رہے کہ دہ اینے والد میر انیس بی کا

كلام يرصة بين-" میر انیس کے بوتے اور مرفقیس کے بیٹے سیدخورشید حسن عردج ۱۲۸۲ اجری

میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 22 برس کی عمر گز ارکر ۱۳۴۸ ججری مطابق ۱۹۳۰ میں مقبرهٔ میر انیس تکھنوی میں ونن ہوئے ۔ تاریخ وفات ' عالی مقام وزینت منبر مردج بودُ السلما) ب ودلها صاحب عردج كي ادبي خدمات من يجيس مرهي مسلام ادر ر باعیات ملتی بیں۔ کہتے ہیں کہ دولہا صاحب کا مرثیہ بڑھنے کا اعداز بہت دکش اور رعب دارتھا۔ جب دارالتر جمدعانید یو نیورٹی نے میرانیس کے مرعوں کی ترتیب

ك لئے دولها صاحب سے رجوع كياتو دولها صاحب في اس كام كے لئے وى بزار ردیوں کا مطالبہ کیا جواشاعتی کمیٹی نے قبول نیس کیا اور بعد میں اس کام کوظم طباطبائی کے سیرد کیا گیا، جنوں نے میر انیس کے کلام کور تیب دے کر تمن جلدول إلى شائع كيا جو ١٩٢١ء،١٩٢٣ء ادر ١٩٣٠ء بي شائع موا ودابها صاحب عردج کے فرز دسید محد فائز ۱۸۸۵ء میں تلفینو میں پیدا ہوئے اور ترسفہ برس کی عمر میں ١٩٣٧ء میں مقبر و میرانیس میں دنن ہوئے۔ فائز کے تقریباً چودہ پندرہ مرفیے

كي ملام ادر رباعيات بين جوزياده تر غير مطبوعه بين \_ چونكه فائز صاحب لا دلد

یر ایش که خاندان شاد دونوسی هیم خواند دونی بیر بیشی، بر فیرد. و تشکی همنوی چر افزان بر بر مارقد، وی همنوی و قریر همنوی، فاتش همنوی اوران همنوی های دار بین بر اس نخش مرشرا است هم آن کی داد. میلاست کوخوب در شانشد مناوی بیش بر است اگر چران بر دانس کا دواد مسلم میرودش میمان است کرونمان در مان شن "شداز" رقان دیا تک با داد. دال تر برس کے برای کے واقع ان کس افزان

> رہتا کن سے نام قیامت علک ہے ذرق اولاد سے رہے میں دد یشت مار یشت

میرانیس کی ولاو**ت** میرانیس نئن آباد کے محلے کلاب باڈی مٹس پیدا ہوئے۔ آپ بیرخلق کے

ب سے برے فرزند تھے۔ آپ کی تاریخ والدت ش برداختلاف پایا جاتا ہے جو ۱۲۱۲ جری اور ۱۳۲۰ جری کے درمیان ہے۔

جناب شیل نعمانی، جناب مسعود حسن اویب، جناب نیز مسعود رضوی اور ڈاکٹر اکبر حیدری نے تاریخ دلا وے ۱۲۱۸ اجمری بنائی ہے۔

ا کبر حیدری نے ناریخ دلا وے ۱۳۱۸ ہجری نتائی ہے۔ میر اینس کی مال بیکا بیگر تقیم یافتہ مالون حمیں جنس عربی ، فاری ادر اسلامیات میں ان وستگاہ ماسل تھی کہ بیر اینس کی ابتدائی تعنیم انہی کے ذراید

اسلامیات میں ای ومتقاہ حاس کی کہ میر ایسی کی ابتدای تعلیم ایمی کے ذریعہ ہوئی۔ وہ خود دارخوش اخلاق متمقی د پر ہیز گار خاتون تقییں ادر ان کی سراسر زندگی

زباحيات انيس دوسری مورتوں کے لئے عمونہ متی ۔ بدير انيس كى والده كى تعليم وتربيت كاسى اثر تعا كميرانيس كواسلامي اقدار اوراسين فدبهي عقيد \_ سے بياه محب يقى - بداى مومند کی آغوش کا بھی اثر تھا کہ ان کے متیوں بیٹے، کی بوتے اور نوائے عظیم اردو ادب کے شاعر بن کر ظاہر ہوئے اور اس صنف بخن کو جو اعلیٰ اقد ار انسانی اور کر وار نورانی ہے بھر یورتھی اردوشعروا دب کو مالا مال کرویا۔

لعليم وتربت:

میر انیس ابتدائی اردو فاری اورع لی تعلیم کوائی ماں سے حاصل کرنے کے بعد درسات بی محیم میر کلو کے شاگر د ہوئے۔مرحوم مسعود حسن ادیب کہتے ہیں کہ "مرانیس نے درسیات کی ابتدائی کا این سید نجف علی قبلہ فیض آبادی ہے پڑھیں۔ سید نجف علی کشمیری بڑے جید شیعہ عالم تھے وہ تعلیم کت درسہ ادرعلم قراُت میں بے شل اور لاٹانی تھے۔

مولانا نجف علی علم طب میں کامل اور شاعر بھی تھے۔وہ ماکیس (۲۲) ہے زیادہ كابول كرمسنف بحى تقرآب كاانقال ١٢٥٣ اجرى من موا اور قطعه تاريخ وفات "اب بسير نجف على فاشل" في تكتي بيد يهم بين ميرانيس في مولي تعليم كي محیل مولوی حیدرعلی صاحب کے زیر مگرانی کی جو خنی عالم تھے۔

مراثی میرانیس جلددوم مین اللم طباطبائی لکھتے ہیں: دمیرانیس کے کلام سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ و وعلوم متعارفہ ہے ناوا تف نہ تھے۔'' پروفیسر ادیب لکھتے

ہیں کدان کے کلام کاغور سے مطالعہ کرنے ہے ان کی علمی استعداد کے مارے میں

ازامیاندانش معدود قرارات ان کلک بین۔ الف: دو حربی نهان بہ خوبی جائے تھے۔ ایچ کلام نمی حربی انظاء فقرے، محاورےاداد زکیسی میں کلف، اور پڑل امتعال کرتے تھے۔ حربی مورف

شی سے مسائل کی طرف جا بجا اشارہ کرتے ہیں۔ حربی اقوال اور اُسٹال وغیرہ کا ترجد می ان سے کام میں ملاسیہ۔ ج: قرآن اور اماویدی کا کافی طم رکھے تھے۔ آباب اور اماویدی ان کے

ب فرآن اور احادث كا كافل عم رفت شعب آیات اور احادث ان ك تر همه ان كافر ف اشاره و تعيير و مديث كى كاليوں ك نام راويوں ك حمالے بيرسب جزيري ان كام الله مي موجود ويس-

ن : اسپی دارائے کے دومرے علم برئی ہے کی واقعہ ہے۔ ان کے کام شدن ورگی مشتری الحقہ بند بدارال ویکی واسطان میں کیٹر نے مدود ہیں۔ واقعی کا تاتوں مالی نج الدون کیا ہے۔ سب سے بوئی اور بھی گی کہ واقعہ ان کی گائی وی مالی نج الدون کیا ہے۔ سب سے بوئی اور بھی می کار کار کیا من علم سے کام کیلے کے لیے درک سی ملی مجلی رکتے ہے۔ سن کار ان کا جداد کیا ہے داراک کی چھا کی حدود سے کرائی اور چھا ہے۔ سرائی کو اے میرکی افوان جو درب کی کا اور ایک عرب انسی کے درائی کے درائی کے درائی کے درائی کار کار کیا کی دو بڑر کارکائی

ہوں گی۔ دو بڑے بڑے مندوق تمالوں سے مجرے ہوئے تھے۔ میرانیس نے غدر کے بعدشا ہنامہ فرددی کا ایک عمدہ نے مظل مصور بخط ولایت دوسو

ردى كاخريدا تعار

داد ہاتف ایں مداے دل پذیر ہت تاریخش "کلام بے نظیر" داداراد دا سے مرتقہ میں سے

جب متاز العالم افر المدرس سر محرقی جن مک سے بیاں پوتا پیدا ہوا تو بر ایس سے تاریخ کی فرمائش کی سمعا وطاعاً کہر کر دو چیل ارشاد پر تیار دوسے اور چیدا شعار پرٹن ایک قلعد کھا جس کے آخری شعر سے ۱۳۸۱ جری کی تاریخ ٹھٹی

> "چ ارشاد جناب سيّدى شد چ تاريخ گفتم " نيک اخر"

> > شاعری کی ابتدا:

میر انیس نے گیارہ بارہ برس کی عمر ہی سے شاعری شروع کردی تھی۔ وہ

يهل غرال كوئى كى طرف ماكل تف اور اينا كلام اين والدخليق اور چا يرخلق كو وكهات تن ، مجر يحد عرصه ك لئ في ناتخ كان كوفر ليات من ابنا استاد بنايا- جب غزل میں پھتی آگئی اور فیض آباد کے مشاعروں میں آپ کی قدر ہونے لگی توشیق ماسك فيحت من كرغول سے مرشہ كوئى كى طرف رخ كيا۔ آب حيات على مولانا محرحسين آزاد لكمة بين: "جب ميرانيس كهيل مشاعرے ميں محية اورغزل يزهي وہاں بدي تعريف مولى شيق باب سن كرول من باغ باغ موا اور مونهار فرزئد نے یو جما کہاں گئے تھے۔انھو ں نے حال بہان کیا۔غول شنى اور فرماما كه " بعتى اب اس غزل كوسلام كرو اور أس مصغله مين زورطبع صرف کروجودین و دنیا کاسر مایہ ہے۔" ش ناتخ نے میر بیرملی کا تھیں حریں ہے بدل کر اپنیں کرویا۔ اس واقعہ کی تائد مي سيدمبدي حن احسن" واقعات اليس" من لكعة بيل كرجب اليس في اسية والدى موجودى مي ناسخ كرسائ افي غرال كاشعر يزها: کلا باحث یہ اس نے ورو کے آنو نکلنے کا وهوال لکتا ہے آجھوں میں سی کے دل کے جلنے کا تو ناسخ جموے کے اور فرمایا۔ یہ فرزند رشید آپ کے یادگار خاندان موں کے اور یاور کئے ایک زبانداییا آئے گا کدان کی زبان اور ان کی شاعری کی عالم كيرشرت موكى يكر بجائ حزين كوئى اورتقلص مونا عايد ميرطليق فرايا-آب ہی کوئی تخلص تجویز کرویجے۔ ناتنج نے ٹھوڑ آسا سکوت کیا اور پھر کہا جھے تو مُامِيات الْيس

"النين" بيان الكتاب- بمراض في بركمال ادب سلام كاادرأس دوز النين وي كار

ایک مشہور دوائے سے ملی ہے کرمیر ایش سرحرم نے بچین ش ایک مکری پالی تنی جس کو بہت چاہیے تھے۔ جب وہ مری تو ان کو بہت طال ہو اور اس کے مرنے پر پیشمر فریلا:

افسوں کہ دنیا سے سنر کرگئی بکری آٹھیس تو کھلی رہ گئیں اور مرگئی بکری مالیسرٹ کے در رہ کئیں اور مرگئی بکری

جب برطنگی گافر بودن تو بودندار بیشکر با اکر کرران شعر کم پر معوایا شریف ے دل بر علیا ادر اس خوشی شن کرمها جزارے نے پیلے بیل طعر کیا ہے۔ اپنے پیگا توں شماش فاقت کی ادر بدی وجوم وصام سے اپنی سرعوم کی شاعری کی ہے مم اللہ بونی۔

پرد فیرا ایپ کنتے ہیں کرشا ہوئی میں ان کے کی احتاد کا ام نیس بلت کر خاہر بے کہ اس اُن کے وہ شیع ہوا کہ اب سے تعلق رکھنے ہے افعول نے اپنے بڑے بڑا پر ملک اور الدیم بلق سے بھی جوں کے گرافول نے جامیا پر طلق اور ان کے اجازا کا اور کا با سے معجوب میں کہ کہ ان کی مال کا دوائے کم کر کرم معتدر کرکم نے واقع مقتصد کے مال مشعق کے لئے وہ من جا چاہیے چھم کر رہے ہے اور دوار مور کہ لیا تھا تھی بہا مور یہ ٹیزیز کے قابل جوٹی لگ را انسان چھا تھے مور کھی کے بچھا چاکا کا مال قارب ہورائی کے شیبا کا دوار اعمر دیچ طالبہ میر شیل کے فیار کہا تا کا مور کا بھی ہے۔ دُياعيا ستوايش

جب آپ روشح بین تو مشکل سے منع بین اچھا سوار ہوج ہم اداف بنتے بین

فنون سپاه گری:

موالف "عیات ایتی" اجهالی اجری جریراتی کے اعتمال میدادی برا اجری کے مطلع بحد رجید ہے اس کی ادبانی بیان کرتے ہیں کریر ایش نے "ملی مذا مشوی کا فات اور یا تک بوری کی مجھکا تیاں آن سے پیکسیں۔ پر ایش بھی سے بدن میں کی مرکز ہے تھے بلا روزش کے مناسب کیل سے جائے تھے۔ جر ایش نے امراد ادامان کے ساتھ فیش آن بھی مناسب سے مشاہد کرنے کا کی مشق کی مجھس کی مرافق کی مواد ہے۔ میں مواد کی جریات ہے بھی مدد کے بیر ایش میں ہے۔ میں مددک سے بی ایش بھیلور دوزش کرتے کے حادی تھے۔ چانچ بھل ہے تھی آبات

پرد نم سرسودس اوپ نے پر ایش کی طل دوموں که دو بزرگل کے جالے ہے گئی اور پنگی کا در بنا تھا ہور ایش کے حقق جالے ہے ملک اور نے کہا کہ ''رکار کی اگر کا در درباند مائل جدودات دور تش کی دید ہے تم طویں اعضا خیاس و جست کی حربا بدون جمال میں دربان کمرون خاصورت کالی چور بدی کاری کا کھیں کے بیان چرا سرم میٹھی ذایا ہی۔ کمرون خاصورت کالی چور بدی کی کا کھیں کے بیان چرا کے معرفیسی ذایا ہی۔

48

رازی آقی بار پید کتر دادات هے کردور سے منزی ہوئی سطوم ہوئی تی۔ دوسرے پر درکسرواری مبرانلی صاحب مرجہ خوافی شن جرافیس سے شاکر دمی ہے تیج ہیں "بحرافیس کا قد امام سیارند سے چھوڈ یادہ قالہ آئی کا بدن چست خوری اور چھرریا قال ادائی منزوات کے ہے۔"

زبانیا حیانیس اروا از ایران ایران کرک کران حال این حالت کی تصدیر لیم مکرم می ایران

الدول ایا سامان کے گرآت اور چاہا کدائی صاحب کی اتھو ہے لیں گر میر صاحب نے ان سب طالات کا گھرکر نے قد مانا یہ بیشکل کری پر پیشچے فولو آئی گیا ہے۔ ہو موسی نے ان موسی ان یادہ دول رہنے ہے فولو گو گھرکر اور ان اور ان رہنے ہے کہ فولو گا دی ان اور ان رہنے ہے کہ ان کا دی ان کی دی کی گھرکر کے بیشر کے بیشر کیا دور کا میرکر کے بیشر کیا دور گھرکر کے بیشر کیا دور گھرکر کے بیشر کیا جائے گھرکر کے بیشر کیا دور گھرکر کے بیشر کیا دور گھرکر کے بیشر کیا جائے گھرکر کی گھرکر کے بیشر کیا دور گھرکر کی بیشر کیا دور گھرکر کھرکر کے بیشر کیا دور گھرکر کھرکر کے بیشر کیا دور گھرکر کھرکر کے دی انسر کھرکر ک

یں مو بودگی صفا امیائے یاتھ ویا کیا ہوئی؟ پروفیسر پڑ مسعود رضوی "بزم ایش" میں کیتے بین کدائش کی متقد تر این تصویرہ ہے جوانات کے ایک قدر دان نے کی پاکمال مصورے پانٹی دانت کی تخت پر جواناکران کی خدمت میں بیش کی تھی ہے رائش کی جوانسوں کی ماحلان میں کا میں 5

ہیں وہ اس باقی واقعہ والی انسویر کا متحق سار ہیں کئی ان انداؤ کی ہیں اسٹس سے دھیم کی بار خیال کھی آسٹس اس اسٹس میر ہی ہو ایکی کا ان انجھیں ہے کھیں کے بینے باز کی متحرق اس استفادہ میں ان استفادہ ان ایکے ہیں ہے تھے اور ب بین کا ہو ہے گئے جھے اس کر ایک ایسے کھی کا ناثر پیدا کرتے ہیں جرب مد ذکی اس اور ادالت کا مشہوط ہے۔ قیصر پر فروشیط کی تھی کہ ذات میر اللہ کھی

وضع اورلباس

میر انیس کی وضع خاص مشرقی لباس ہے مرکب تھی۔ انیس کے لباس کے مارے میں ان کے نواے سیدعلی مانوس نے پر دفسرادیب سے بیان کیا کہ ''سر پر حباب کی شکل کی قالب بر جرحی موئی او بی جو گرمیوں میں سفید ادر حاروں میں ریشی کام کی تکلین ہوتی تھی۔ نیا نیا خوب گھیر دار کرتا جو گھٹنوں سے چھ نیا ادر سفیدرنگ کا ہوتا تھا، جابدانی پالمل کا گرمیوں میںصرف یجی کرتا تکر جاڑوں میں انگر کھے کی قطع کاروائی دار ۔ گرمیوں میں ڈھیلی مہری کا سفید یا حامہ جے عرض کا بإجامه كيتے تھے۔ جاڑوں میں اس وضع كاريشي رتكين بإجامہ جواودےسبز يا گلالي مشروع کا ہوتا تھا یا گل بدن کا گھر میں زرد مخمل کا تھیتلا جوتا۔ ہاہر اس وضع کا زرددزی جوتا جواس دقت بچیس تمیں ردیے کا بنآ اور اکثر کاریگر گھر بر بلوا کر جوایا جاتا تھا۔ ہاتھ میں چیٹری ادر رد مال ہے بھی بھی دویٹا بھی کندھے برآ ڑا کرکے ڈال لیتے تھے۔امحدعلی اشہری کہتے ہیں ۔میر صاحب نے اپنے لئے دولیاس اختیار کیا

تف جو آخر وقت تک اُن کے جمم بر موزوں رہا اگر چداس دوران لکھنؤ کی وضع میں کی تغیرات آئے اور زبان نے کئی رنگ بدلے، لیکن میر انیس کی وضع ان کی زبان کی طرح وہی رہی جو پہلے تھی۔میرانیس سریر بٹے گوشہ ٹو بی لگتے تھے کبھی گول یرده کا انگر کھاڑیپ جہم فرماتے نئے اور لکھنؤ کے عام رواج کے موافق غرارہ کا ڈھیلا یا جامه بہنتے تھے۔ ہاتھ میں پتلی چیزی اورسفیدرو مال ہوتا تھا۔

## يابندي اوقات

میرانیس ایک خاص رکھرکھا دُاور یا بندی اوقات کے بے تاج باوشاہ تھے۔ وہ خود بھی وقت کی پابندی کرتے اور دوسروں ہے بھی یمی امید کرتے تھے۔ وہ اہے بے تکلف روز مرہ ملنے والے افراوحیؓ کہ خاندان والوں اور بھائیوں ہے ب فاص وضع سے ملتے اور کی کو بھی حد اوب سے آ گے برصنے کی اجازت نہ ویتے تھے۔"حیات انیس'' کے مولف امجد علی اشہری لکھتے ہیں کہ خود انھوں نے میر خادم علی اور نواب بڑھن صاحب جیسے اکار لکھنؤ ہے سُنا ہے کہ میر صاحب تک جینجنے اوران سے ہم کلام ہونے کے لئے وریاری تم کے چند قواعد کی بابندی لازم تھی۔ کوئی یوں بے تکلف سامنے نہ جاسکا تھا جب تک کہ میرصاحب اس کے آنے کی اجازت نہ دیں یا ملاقات کا وقت مقرر نہ ہوجائے۔میر حامظی ہے ملاقات کے لئے انیس نے رات کا وقت مقرر کیا تھا۔

اخلاق وكردار

میر انیس ساوه مزاج خوش مشرب اور پُرخلوص فر و تنجے ۔ان کی شخصیت بڑی ول نواز اوران کی محبت بوی خوشگوار ہوتی تھی۔میر حامد علی کے قول کے مطابق میر انیس نہایت خوش گفتار تھے۔ جب تک وہ گفتگو کرتے رہے تو کوئی بھی شخص کی ووسری طرف متوحہ نہیں ہوسکتا تھا۔ میر انیس کے حیدرآباد کے سنر کی روواد کا ذکر کرتے ہوئے جناب شریف العلماء مولوی سیدشر بف حسین خاں صاحب امریل ا ۱۸۵ میں میر انیس کے ساتھ اپنی ہم نشینی کے بارے میں کہتے ہیں" میں عرض خبیں کرسکتا ہوں کہ میر صاحب کی صحبت میں کیا لطف حاصل ہوتا ہے۔ وہ بڑے غیور، خوش اخلاق، نیک مزاج اور نمایت خوش محبت بین که انسان ان کی باتوں میں تو ہوجاتا ہے۔اگر وہ کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔' مُثَا وظلیم آبادی جنھوں نے میر انیس ہے کم از کم پچیس ہار ملا قات کی تھی فکر بلغ میں میر صاحب کے اخلاق اور مزاج کے بارے بیں لکھتے بس كه "مير انيس برگز بد مزاج ، خود پيند اور بداخلاق نه تھے۔ جب ملا اور صحبتيں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ ان ہے زیاوہ خوش مزاج منگیر ، خوش اخلاق شاید ہی کوئی ہو۔ خندہ روئی کے ساتھ لوگوں ہے جھک کر صاحب سلامت اور تعظیم کرنا۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر جناب اور آب حضور کے کلیے سے مخاطب کرنا، اہل فن کی حرمت کرنا اور بزرگوں کے نام کوتفظیم کے ساتھ لیٹا اس کا ثبوت ہے۔ میر انیس کی خاص عاوت تھی کہ وہ مجھی کمی کی خیبت کو گوارانہیں کرتے

تھے۔ جب عظیم آباد ٹی ایک سائل نے میرانیش کے سامنے کہا کہ مرزا دہیر کیا ہیں اورآب سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میرانیس متغیر ہو گئے۔ اٹھے کرے میں گئے اور دورویے لے کر فکلے۔ ان کو بلاکر کہا۔ سیدصاحب! مرزا وبیرنے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔ وہ آپ کے جد کا مرثیہ کتے ہیں۔ دیکھتے بحرآ یندہ ایسا کلمہ زبان ہے نہ نَاكِ خَاصَ كرمير ب سامنے۔ جب سيد صاحب طے محك تو كينے لگے اچھے ير حي لوك بهي اس عيب من جنلا بين كه من خوش مون كار حالا تكه مجه برالنا ارْ ہوتا ہے۔ مرزا ویرنے میرا کیا بگاڑا ہے۔ کیا میرے لیے وہ مرثیہ گوئی ترک کردیتے۔ کیامیر انیس کے اس اخلاق واکساری کا جواب ٹ سکتا ہے؟ جب مشہور سلام" سدا ب فكرتر في بلند بينول كو" كے سلسله ميں مونس نے مرزا و يير ير طعند ديا تو میر انیس خفا ہوئے اور موٹس کو مرزا دبیر کے پاس بھیجا تا کہ معافی مآتکیں۔ای طرح مرزا دیرایے شاگر دشیر آلفتوی پر نفا ہوئے اور میرانیس کے پاس بھیج کر معافی مانگی\_

ميرانيس كاشعرى ذخيره

آج سے تقریباً ایک برارسال گزرنے بر بھی فاری ادب میں فردوتی کی فرضی واستان کے پیاس ہزاراشعار یہ مشکل'' شاہ نامہ'' ہیں موجود ہیں۔لیکن اے ز مانے کی ستم ظریفی کہے کہ ابھی میر الیس کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا کہ ان کا بیشتر كلام ضائع ہوگيا۔ ميرانيس نے يہ كرا' جا كير خلد لينا ہے اس كاصلہ جھے۔"اس کی حفاظت اور طباعت کی طرف چندال توجه ندی ۔ خاندانی افراد نے بھی اس کی

54

\_\_\_\_\_

زباعيات انيس

یخع آوری کی کوئی خاص کوشش شد که بلکسوالت''حیات اغیس'' اجیدیلی اشهری ہے۔ بیراغس سے سطے بھائی بیرمبرطی الس نے سعدتی کا شعر پڑھ کر اس مہل لگاری کی تمام تر قدرداری خانمان پر دکئی۔

ہر کس از دست غیر نالہ کند سعدی از دست نویشتن فریاد میرانیس نے گیارہ ہارہ برس سے شعر گوئی شروع کی تھی۔ چنانچہ ساٹھ سال کی ریاضت کی مقدار زیادہ تھی کیوں کدانیس نے تمام عرم شید کہا اورا بی عرعزیز کے روز و شب ای شغل نک میں صرف کردی۔"حیات انیں'' میں امحد علی اشم ی انیس کے مرشوں کی تعداد ہزاروں بتاتے ہیں۔خودانھوں نے دو ڈ ھائی سو مرهيے ديکھيے تھے۔مولانا محرحسين آزاد"آب حيات" ميں مرهوں كى تعداد دى ہزار بتاتے ہیں۔" یادگار انیس" میں امیر احد علوی نے میر انیس کے مرهبوں کی تعداد لگ بھگ چودہ سو بتائی ہے۔ ''فکر بلنے'' میں شادعظیم آبادی ککھتے ہیں۔''میر صاحب نے ایک بزارے زیادہ مرھے نظم کیے اور ای قدریا اس سے پچھ کم سلام ورباعیات \_ پیمر مرثیه بھی زیادہ تر دو دوسوا کثر تین تین سو بند \_ ہر مرثیہ بلکہ ہر بند میں ایک لفظ کے مناسب دوسرا لفظ اس افراط واحتیاط ہے لے کرآتے جس کی تعریف محال اور جے دکھ کرعقل گنگ ہوتی ہے۔ کیہ سکتا ہوں کہ قریب ایک لاکھ لفظوں کے جواہراس خوب صورتی اور بے تکلفی سے چن کر مدسلقہ و ترتیب جمع كرلتے تھے كداب جوجات اے دامن فكريس بے كھنك بجرلے۔"

مرحوم ڈاکٹر صفدرحسین اس وقت موجود مراثی افیش کی تعداد • ۲۵ کے قریب

بتاتے ہیں۔ بروفیسر نیرمسعود''برم انیس' مطبوعہ ۱۹۹۰ میں میر صاحب کے مطبوعہ مراثی کی تعداد تقریاً دو سو، سواسو کے قریب سلام، کوئی جید سو رہا عمال چند منقبتیں ،نو ہے، فاری میں بعض قطعات اور پچیرخطوط کے علاوہ کچھے غیرمطبوعہ کلام بتاتے ہیں۔ایسیات کے بعض علائے غزالیات کے تقریباً ۱۳۴ اشعار بھی میر صاحب ہےمنسوب کیے ہیں۔ جو جارغز لوں اور پچےمفرد شعروں کی شکل میں موجود ہیں۔ڈاکٹر سید تقی عابدی کی تحقیق کے بموجب مراثی ۱۰۳،۲۱۳ سلام،۱۲ نوے اور درجن جرتضمینات میں جات کے علاوہ رباعیات ۵۷۹ ہمارے درمیان مطبوعہ حالت میں موجود پینے۔ اس کے علاوہ کچھ غیر مطبوعہ کلام بھی انیس سے منسوب ہے بٹس العلما خواجہ الطاف حسین حالی مقدمہ شعرد شاعری میں لکھتے ہیں۔" آج کل بورپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات ہے بھی کیا جاتا ہے کداس نے اورشعراے کس قدرزیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شاکنتگی ہے استعال کیے ہیں۔اگر ہم بھی اس کو معیاز کمال قرار دیں تو بھی میر اینس کوار دوشعرا میں سب سے برتر ماننا برتا ہے۔ اگر چرنظیرا کبرآبادی نے شاید میرانیس سے بھی زیادہ الفاظ استعال کیے ہیں گر اس کی زبان کواٹل زبان کم مائے ہیں۔ بخلاف انیس کے کداس کے ہر لفظ اور محاورے کے آگے سب کوسر جھکانا پر تا ہے۔ ' حالی کا ب جلد" نظیر اکبرآبادی نے شاید انیس سے بھی زیادہ الفاظ استعال کیے ہیں" کو، كورانْد بغير حقيق كے دوس ب على اوب نے استعال كرتے ہوئے لفظ شك "شاید" بھی نکال دیا۔ راقم نے اس امر کی تحقیق کے لیے کلیات نظیر اکبرآبادی چھاپ تصنوی ۱۹۲۲ء کا مطالعہ کیا جو ۴۲۸ صفحات برمشمثل ہے۔ نظیر اکبر آبادی (حق ۱۱/ اگرے ۱۸۱۲ کے ۱۸۱۶ کے دارود دیان ایک فاری دیان اور سات بزار اشعاد مضایق ما در سات بزار اشعاد مضایق مضایق مصایق می در میان می در این است بزار اشعاد این مصایق می در این م

اگرچ پیمرا فتس کے جلما شعاری انتیں کرتا دخوار ہے کئی جو مبلورہ اور فیر معلورہ گنام ہمارے پاس موجود ہے ان شان گل اشعار کی تعداد آئی اشعارے زیادہ فیمی اور اس طرح الفاظ اور اشعار کی تعداد کے لحاظ ہے بیر اینس اردوشا کورن شمیر مرقبرست چیں۔

انتخاب بحر

یر انتخب نے مرح اس کے لیے اور بگوں کے اوزان مقرد کرکھ تھے۔ چنا تی مطبور مرح اس کار گزرک کاول ان الرب ریمکھ نے و مود ڈی کس (۲۵۸) مرحید باور مشارک کے اوز ان الرب کشاف ہے وہ دوف میں (۲۵) مرجید اور کر چھے بہ کور کس کے دوان کٹیون اور محدود میں (۲۵۰) مرجید اور دیگر چھے ہے اور مگر چھے ہے وار مگر چھے کے دوان کٹیون کہ

### مرثبول کےمطلع

مرانی مرائی می آم مامل کشیدی کار ایش نے جورے ایدانی کو می گلے وہ فخر ہوتے ہے اور ایادہ کرا سام میں اس موج کے قرار ٹا ہوتے کے لیان میں میسٹس کی بوش کی مطاقد میں میں کا ایادہ بیائی پر ایش کے کا سے زیادہ مرجے للنا 'جہہ'' سے ڈور ٹا ہوتے ہیں تمن می کی شاہلار ہے۔ مثال الدیر

#### نظام اوقات --

یر ایش کے فات میں کل ماؤں نے پر ایش کے تقام ادہات کے میں ایش کے مقدام ادہات کے میں ایش کے تقدام ادہات کے میں افزان کی جو کہ اس کرنے چھر کہ اس کا بھر ایک تھے۔ ذائا رکان کا ماتے تھے۔ ان مجان کر ان ایش کی اور بھر تھی کا محان اس کے ایس کا مراح کی ان کا بھر اور کی ان کا بھر کہ کے ان کا میں کہ اس کا میں کہ میں کہ اس کا میں کہ میں کہ کہ اس کے دور کے کہ کہ دو کہ مال کا میں کہ میں کہ میں کہ دور کے کہ کہ دو کہ میں کہ دو کہ میں کہ میں کہ میں کہ دور کہ کے دور کہ میں کہ دور کہ اس کے دور کہ میں کہ دور کہ اس کے دور کہ اس کے دور کہ دور کہ اس کے دور کہ دور کہ اس کے دور کہ دور کہ

زباعيات انيس ہوتی تھیں اور رضار باتھوں یر۔ مرثیہ گوئی کا مشغلہ نماز مبع کے وقت تک جاری ر ہتا تھا۔میر بانوس نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ میر انیس م ثیر کہتے وقت عاور اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے اور خود ہو لتے جاتے تھے اور کوئی مخص لکھتا جاتا تھا۔

# شعراء کی قدر دانی

میر حاد علی تقریاً ہر دات او بے سے بارہ بے دات تک میر انیس کی خدمت میں رہے ۔ بھی بھی موٹس اور نفیس بھی شریک ہوجائے۔ ان صحبتوں میں زیاد و تر شعروادب کے متعلق گفتگور ہا کرتی تھی۔ اچھے اچھے اشعار پڑھے جاتے اوران برتبر ہ کیا جاتا۔ جن میں فاری کے اشعار زیادہ اور اروو کے کم ہوتے۔ میر ا نیس انیس ہمیشہ دوسرے شعرا کے اشعار ساتے بتنے لیکن بھی اپنے شعر نہیں مزھتے یتھے۔ان رانوں کی محفلوں میں شاہنا مەفر دوتی کا اکثر ذکر ہوتا۔میر انیس کوشاہنامہ کے بہت ہے اشعار بادیتھے۔ وہ فر دوتی کو خدائے بخن کیا کرتے تھے۔ حیدر آباد کے قام کے دوران کی عالم شخص نے میر انیس کی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چمر کی شاعری کا یا یہ بھی آپ کے سامنے پت نظر آتا ہے۔انیس نے فرمایا م میرغزل کے استاد - میں ایک مرشہ گو۔ انھوں نے کہا جناب عالی میرا قول ہے ولیل نہیں ، مقابلہ کر کیجئے۔ مير كامطلع

یعنی سر شام سوگھ ہم ال زلف به محو ہو گئے ہم رَبِاهِياتِ الْجِسِ اورآب نے فرماما

اک آء میں سرد ہوگئے ہم شفری جو ہواتھی سو گئے ہم میرکا ایک اورشمر

ہاتھوں پہ تھڑیاں نہیں ہیں بیری جانے کو چن ردی ہے

آپ نے فرمایا: یہ جمزیاں نمیں ہاتھوں پہ شعف بیری نے چنا ہے جاسۂ جستی کی آسینوں کو

یہ می کرجرد ایس سموان کے۔ جرد ایس قالب سے اور قالب جرد ایس کے گام ہے بخر بی دافق ہے۔ جرد ایش قالب کو بات دوڈگار جائے ہے اور قربان کل مالکہ شاکر وفالب کے سامنے قالب کو انجی الفاظ سے بذر کا کہا تھا۔ مواز قالب کے افقال پر جرائی کے آئیے ہے کہ بھی ہوئے چار معرے ان کے بھی جڑارت کہ بیان کرنے کہ لیے بکل ہیں۔

گزار جہاں بیارٹی بندے میں گئے سروہ ہوئے دوار رسد میں کے مارٹ ملن کا مرجہ اطلا ہے مالپ اسمارات کی خدمت میں کے جب شاہ علیم آبادی نے خواجہ آئل کا تربیات کی قوان سے اخلاق کرتے ہوئے فرایا کر آپ جائے ہیں وہ ہار میشن آبادہ میں کے تھے۔ بھر جب شاہ نے شئے فاقع کے بارے میں کہا تو کہنے گئے۔ دی علم قر خرور میں کیوں 6

خاک آز فی تھی۔ قاندے خواد وزیر مے حفق کہا کہ بیمان اوگ ان کے رہی ہے مریخہ میں از کہنے گے لکھنو کا محق بھی صال ہے گراب اوگ بھیج جاتے ہیں۔ میر انھی نے مالک کے سائٹے موٹن خال موٹن کو اپنی طبیعت کا بادشاہ کہر کر بیشم پڑھا:

زباعيات انيس

نہ کچھ طُوفی چل باد سبا ک گڑنے میں بھی زلف اس کی بنا ک

تقليد طرز مرثيه

زباهيا حداثيس

جدد آبا کے سوا اورک تھید نہ ہو لفظ مخلق نہ ہو تخبلک نہ ہو تعقید نہ ہو

طرز کلام میں یہ فصاحت جو آئی ہے اجداد یا وقار ہے میراث بائی ہے

اجداد یا دقار سے میراث پال ہے ایک مرمیے میں فریاتے ہیں:

علق میں علی طبی ورقعا خش کو کل کب نام لے دھولے زبان کر وسینم سے جب بلیل محش زبرا و علی عاش رب علی مرید کوئی میں بوے جس سے سب

ہو آگر وائیں میں جودت تو وہ مودونی ہے اس اصاف ہے جہ باہر وہ وہونی ہے بیطرد اسلوب انتہی اوران کے خات میں میں میں طرف اس بیطرد اسلوب انتہی اوران کے بیا طرف شام کر کئی جات میں کئی ہے بیا طرف شام کئی جات مجمل جہ جاتا کے اور کو وہ مات مجمل

تلانده

ملا کمہ رہ جن افراد نے میر اینس سے اپنے کام پر اصلاح کی اور خواندگی مرثیہ میکھی ان ش مولس ، بنیسی، ریکس اور سلیس کے علاوہ فارخ میں ایوری ، ذکی کنصوی ، رفیق لکھندی قابل ذکر ہیں۔میرانیس کے شائر دوں میں موٹس،نفیس، ادر فارتج نے نام عاصل کیا۔ فارتع کے صرف ایک مرثیہ پر ایس کی اصلاح ہے۔ فارتع نے الك مرثيه ٥٠٠ بند كالكها \_\_

زباعيات انيس

## ا قامت گاہیں

میر انیس گاب باڑی فیض آباد میں پیدا ہوئے اور جالیس بیالیس سال کی عر میں لکھنؤ تشریف لائے ادر پہیں کے ہوکررہ گئے۔فیض آباد میں میر انیس کا گھر محلّہ راٹھ حو لی جے بٹلہ بھی کہتے ہیں واقع تھا۔میر انیس نواب امحد علی شاہ کے ز مانے (۱۸ ۴۷ء) میں تکھنو آئے اور تکھنوے متنف محلوں میں سکونت پذیر ہوئے، جن بين شيديوں كامحلّه ، سِنْهِي ، نخاص ، پنجالي ٽوله ،منصور نگر ، سبزي منڈي ، عقب چوک اورمخلية منه سازان مشهور بن-

## ذاتی امام باڑہ

میرانیس نے اسماہجری میں اپنے پیوں ہے تکھنؤ میں گوئتی کے کنارے خوبصورت عزا خانه تغيير كردايا تها جس مين بيش قيت تبركات، علم ينك اور خريج

افسوس کہ میر صاحب اس عزا خانہ میں دو تین برس سے زیادہ مجلسیں نہ کر سکے۔ غدر میں گولہ باری کے اثر ہے بیامام باڑہ دوسری محارتوں کے ساتھ إعماتها في المحادث الم

حہدم ہوگیا اور اس کی تاریخ امام ہاڑہ کی تھست بن گئی جہاں بھیشہ حضرت زہراً کے دونے کی آواز منی جائے گی۔

منبر پرنشست اور پڑھنے کا انداز معترج ثم ویدازاد کے قول کے مطابق بیرانی منبر کے دوسرے زینہ پر بیٹے

مع جمع جمع ہو ادار مطابق کے مطابق میں اس مجرب کے دورے دوئے ہے۔ کر چرجت ہے۔ بیشنی وقت وہ دور پڑھے ہو ۔ کا وائل کا فقر ٹیکن آئے تھے و کو لوک کی برخانی ہوئی تکی کردہ اور پڑھے کے اندر پر چیشنین محرک ایاف کے اسے بیشنر لاکس کیا ہے دائش ٹیا ہے د 13 اداراد اور ہے میں برخانے ہے اور پہلائش انسور ہو کرچھ معند تک چہد ہے۔ مرتبہ بڑھے اس کھی اور کا انسان اوال لیا ہے۔

میر صاحب کا اعاز مرثیہ قوانی نے نظر تھا ہے۔ وہ شعر پڑھے تو شرکی مورت میں مصورت میں مصورت میں مصورت میں اور میں کے مقابل کے استان شعر میں بر بنیابات ہوتے وہ مجمد کی مورت میں اور کون کے مالیات کے اسال میں اس اور تیز رسے مشامہ کی محمد کرچشن میں مصورت کی محمد کرچشن مورج میں مصورت کی مصورت کی مصورت کی استان میں مصورت کی مصورت کی استان میں مصورت کی مصو

دُياعيات اليس

کی کیے کافن ہے؟ موانا آزاد" آب حیات" میں گفتہ ہیں۔" برائی مروم کو میں نے پر مت ہوے دیکما، کیں افاقا کا بہا تھا کہ جاتا اگرون کی ایک جنش یا آگھ گا گرش گی

ے کی وہ شان اور دوبات و کیفے عمی توٹین آئیا۔ ''خود چر انتہ'' نی خوشی کا ڈی
کے بارے عمل آئیکہ رہائی عمی فرائے ہیں:
شروہ دو مو حرفتر کا کلائی کا ہے ۔ باہجے حدث اعلام خالی کا ہے
مراہ دو مو حرفتر کا کلائی کا ہے ۔ باہجے حدث اعلام خالی کا ہے
مرائے جاتے درقیم کی جرائیس کے گائے انتہا ہے کہا ۔ ''ان کا ہے
موائٹ جاتے درقیم کی بالان کا ہے اس موائٹ کی اس ما جب رفیق کی
تا ما کا درائیس کے ایک بالان کا ہے مائٹ کے ادارے جاتے کیا کہ اور موائٹ کا انتہا کہ موائٹ کی اس ما سے رفیق کی
تا ما کا درائیس کے اس کا بالان کے شرح کیا گائے تھی کا درائیس کے جرائیس کے مواضر کا برائیس کا موائٹ کا برائیس کا بالدی کے شرح کیا گائی کا تو کیا گائے تھی کے درائیس کی درائیس کے در

شاہ کار مرثیہ" بب تفع کی سافت شب آفلب نے" کو بیسویں بند سے عظیم آباد کے ماشور خاند میں شاہ تھتے ہیں میر ایس بال میں پورپ کی طرف ایک چوٹے

ے ساہ پوش مغر پر پڑھ رہے تھے۔

ع: وه دشت اوروه نیمهٔ زنگارگول کی شان ده دشت کوسر فی باند آواز بیم الیا تعمینی اتفا کدوسعت دشت آنکھول میں چر گئی۔ اللہ اللہ و واقتفول کا تضمراؤ والب و الجدو اليول پر مشمل ہت قوش کس بات کو

کیں۔ اس دہ ہر انس کی جو بات کی کابیر کے درائز کی بلی بال تھی۔ مشہور ہے کہ ہر انسی جب کوئی مقام دہ آجر پڑھے اور جنگ کرے ہے ہے چکی جو بائے 25 فریق کے بائے کہ میں موان کو انواز میں دبائے جس میں واقع باب کو درائد و حمول میں دونا تھا۔ ان کا قرال ادارات ہے میں مقدود جس کرنے ہے اور کا کوکر کو محمول میں افرائ ہے اور ان کا کہ سام اس کا تھا وہ ان کا چڑھے وقت ججے رہے ہوایات کے مشمول میں کا بھی ہے کہ جس کے تحریلات

مت جاتی اور چیر ہے کی رگ دیے جس خون کا دروہ اس قدر ہوتا کہ چیرہ پر جوائی کے آثار شمودار ہوجاتے چیا پھر قرائے تیں: رزم ایک ہو کہ دل ہے کہ چرک جا کیں ایجی بجلمان تینوں کی آٹھوں میں چیک جا کیں ایجی

> یہ شرط ہے کہ نہ وموئی کروں طلاقت کا کی کی تخ جو بڑھ کر مرک زبان سے جلے

مثس العلماءمولانا ذكاء الله صاحب سابق يرنيل عربي كالج الدآبادييان كرتے ميں" جب ميں الله آباد كى مير انيس كى مجلس ميں پہنچا تو عالى شان مكان آ دمیوں سے مجر چکا تھا۔ اس لئے میں کھڑا ہوکر سننے اور دور سے تکنگی باندھ کر میر ا نیس ا نیس کی صورت اوران کے اوائے بیان کو و کھنے لگا۔ میر انیس بڈھے ہو چکے تھے۔ محران کا طرزییان جوانوں کو بات کرتا تھا اورمعلوم ہوتا تھا کہ منبر برایک کل کی بروصیا میٹی لڑکوں پر جاوو کررہی ہے جس کا ول جس طرف جائتی ہے پھیرو تی ہے اور جب حامق ہے بنیاتی ہے اور جب حامق ہے زلاتی ہے۔ میں اس حالت میں دو تھنے کھڑا رہا۔ میرے کپڑے پیپنہ میں تر ہوگئے اور یاؤں خون اترنے ہے

زياعيات انيس

شل ہو گئے۔ مجھ کو یہ بات محسوس نہ ہوئی۔اس سے زیادہ دلیسے توبیت کیا ہوگی۔'' پیری کے ضعف اور نا تو انی میں بھی وہ زور بیانی تھا کہ خووفر ماتے ہیں۔ کو ویر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک سوکے ہوئے درمایش روانی ہے ابھی تک وندان نیس، پر تیز میانی ہے ابھی تک تبضیں وہ تنج صفا بانی ہے ابھی تک

> گھنا زور مثق سخن بردھ<sub>ن</sub> گئی۔ ضعفی نے ہم کو جواں کہ ویا

بروفيسراويك لكهية بن كه مير انيس نهايت خوش آوازيتے اور جيتے خوش آواز تھے اُس سے زیادہ کہیں خوش بیان تھے۔خوش آوازی اورخوش بیانی کے علاوہ تقریر کاسب سے برداوصف مدے کہ مقرر کی آواز کا ۲۶رج ماؤچیرے کا تغیر، آتھوں کی گردش ، اعضا کی حرکت بیرب چیزیں موقع وکل کے مناسب ہوں۔ اس طرح

تقرر کے ہر لفظ کا سیح منبوم سامعین کے ذہن نشین ہوجاتا ہے اور بہت کچھ جو ۔ لفظوں سے اوانیس ہوسکتا وہ بیان کے انداز ہے ادا ہو جاتا ہے۔ انیس مرثبہ اس طرح وصة تنے كه كلام كار برجا بود جاتا تھا۔ ايك ايك اشارے ي واقعات کی تصور تھنے دیتے تھے۔ بڑے بڑے اوگ ان کا بڑھناس کرمہوت ومتحیر ہوجاتے۔ عام طور ہے مسلم ہے کہ میرانیس کا سائم شیہ پڑھنے والا آج تک پیدا

ىما مجلس انیس کی پہلی مجلس کے بارے میں لوگوں میں کافی اختلاف یایا جاتا ہے۔

کچھاوگ کہتے میں کدانیس کی پہلی مجلس اکرام اللہ خاں کے امام ہاڑے میں واقع ہوئی جس میں میرخلیق اور میرحتیر بڑھا کرتے تھے۔ ایک ون دونوں بزرگوں کی رائے ہے اپنی نے بیال مجلس بڑھی۔شروع میں انھوں نے ذیل کی رہا تی بڑھی باليده بول وه اوج مجمع آج ملا ظل علم صاحب معراج ما منر برنشت سريه حفرت كاعلم اب طاي كيا تخت طا تاج طا اگرچ لکھنؤ کی کی منتب مجالس کا ذکر ملا ہے جس میں تاریخی مجلس کل شای، مجلس سرائے معالی خاں بمجلس میاں مداری مجلس محید جوک وغیرہ وغیرہ بہاں ہم رباعيا.

صرف مجلس چہلم اہلیہ بیر متیر کے ذکر کے بعد عظیم آباد اور حیدرآباد کی مجلس ہے ہوتے ہوئے ایش کی آخری مجلس پر بیان تمام کریں گے۔

مجلس چہلم اہلیہ میر ضمیر

مرزا دیر کا احتاج برخم نے پر افس کی پرخی بول شہرے اوران کے عروری کال کو دیکے ہوئے اپنی اید کی کہل چہلے میرائی ہے پر جوائی۔ اس وقت پر افس کی بر 27 سال کی۔ اس کی میں آئام جم کے اموار در کا ساوار خاص وعام کے طاورہ فواجہ آئی اور خواجہ تائج مجمی موجود تھے۔ اس کیکس بھی میر صاحب نے بیرخیہ بڑھ ماجری کا مطلع ہے۔

> آمد بے کربلا کے نیتاں میں شیر کی جب بیرائی کے خوار کی توفیف میں یہ بیت پڑی: جب بیرائی کے خوار کی توفیف میں بیت پڑی: اشراف کا بناز رکھیں کی شان ہے

شاہوں کی آبرہ ہے سپائل کی جان ہے تو خوبدیا آتھ جو پہلے می ہے جموم رہے تھے اور جن پر عالم وید طاری تھا نصف قد ہے کھڑے ہو کے اور بائد آواز میں کہا۔کون سے وقوف کہتا ہے کرتم

محض مرثیہ گو ہو دانڈ تم شاعر کر ہواد رشاعری کا مقدس تاج تممارے ہی سرے لئے

موزوں بنایا گیا ہے۔خدامبارک کرے۔

زبا مميات اليس

مجالس عظيم آباد

یرانی جارسال ۱۸۵۹ ۱۸۷۰ ۱۸۳۹ ما تعظیم آباد توکی بدار کس سے کے تین سال آپ دادا ب 1۵۰ میں تعلیم آباد توکی ہفت کے کے بین سال آپ دادا ب 1۵۰ میل خاص اور آباد کی بات سے بیشکان کا بدار کے بیشکان کیک سال تین اس تولیع سال کے بیش کے بیشل میں ماروز کوشک میں براہتی نے مریح بزرے برائی نے این خابا بار مریز" جب تعلی کی مساحت شب آ تاب نے" منظم آباد می ۱۸۵۹ میں برحافات

ميرانيس حيدرآ بادمين

اعداد می جورآباد دکن کے کو الب توریگ بھاد نے آخی کو جدیآباد آنے کی دائوے دی پیرا تھی مار اردی است اے کیلے دبدائی پڑی۔ ایٹ و دول کی احداد رہے سرچر ہے تھی فیل سیالی پڑی۔ ایٹ و دول کی احداد رہے سرچر ہے تھی فیل میاد دب اور ایسا رکس اعظم ایسے یارب آباد جیرا آباد سیرا آباد میرا آباد سیرا آباد سیر

70

'' ہوی'' ہوگیا۔ کی چکس عمل بائی جزار ما میمن سے کم ندھے۔ بیاں سے حمر لوگ کیے چیں کرمو ہرت سے اسک چکس اور ایے چھے بہاں چیں ہوئے۔ خاص کرتو ہی تاریخ کا میر حاصر ہے ایک الاجواب مرتبہ جوحاء مطالے ہے ''،'' بنہ خاتر چنج ہوائو بٹا خات ' تہر دیک بہار نے بائی جزار دوسے نفرز زاور والے

آخری مجلس

''حیات ایش'' می اجد گل اخبری کلینے ہیں کر پیر ایش نے آخری کا کس فیاب باقر علی ماں صاحب اور فواب جعموعی ماں صاحب کے شوع کل بھی پر گا۔ اس مجلس بھی ج مرچہ پڑ حاس کا مطلب ہے'' جاتی ہے کس مگوہ ہے دن میں مذاکی فوج''۔

بيارى

یم را تحق آنگوں میں صفحہ آنے کے بعد بے دو تھی رہے گئے۔ لوگوں کے امراد پر چھے ۔ کی مجی موٹس اور شکس تبرکے چاس کھڑے ہے۔ جاتے ہے۔ اسے صفحہ نہ سے کہ باتھ قام کر چھنے کی طورت دی واق ۔ ان گئے و تا رے بند عمولیا۔ کمنز تار سے قرائل مجھن کی ہے۔ اس وقت می ظرافت باتھ ہے۔ نہ جانے دی اور کہا و مکھوئیں واقع سائل زبان چرکی ہے۔

سوکھ کر کاٹنا ہوا ہوں اے ایمی پھر بھی وٹمن کی گلہ ٹیں خار ہوں

بإعيات وأنيس

ہے ہیں۔ احس تکھنوی کلیتے ہیں کہ مع رصان ۱۹۹۱ جری میر صاحب ہے اور درومر میں جلا ہوئے۔ رفتہ ورفتہ مگر پر درم آئم کیا۔ ککھنٹر کے مشہور انبا کا علاق میاری رہا۔ آخر میں امہال کمید کی اور وق کی شکایت ہوگئی تھی۔ میر صاحب کا صال پو چیے کے

آخری امیال کہ قادد دق کا فائیت ہوگئی تھے۔ پر صاحب کا مال ہ چینے کے لیے است الحساسات کا کہ ایک وجراہ ہم شامن کا کھرے پی لگا ہوا ہی سوئس کے دیاں فصاحت خوان پی انگلا ہے کہ پر الحق نے آخری دفت ہرا تی گئ مازم طرف بالا بھوں شیم سیاسین خاص کو انڈوائیس شیم پارپ فرا نام پاک چینے کے لئے گویال کہ فیاں کا اوس شیم

وفات

79 خوال ۱۴۹۱ صرحاتی و او کیرم ۱۸ در به جدیر انتم نے انتقال کیا۔ رات گوشل دیا گیا۔ جناب خفران کیا ہے کا ام پاڑے میں تبلہ و کوسید بندہ حسین صاحب نے نماز جناز و چوائی اور اپنے یاغ واقع مبزی سنڈی میں نماز گئ سے پہلے بچرد فاک سکے گئے۔

ے پیٹ پر ان میں میں کا مجل درپیر واقل حکر ایکس اب دیکھیں کہ کی مارے کیں کر گزرے بہت سے افران کانٹر رویون کی میں کم بھی بڑاورں آم کساروں نے کمان چاتازہ پڑی۔ جائے فقل احد کیکھتے نئی الدیر بہتاری ارسان کی۔ ''جان یہ شب اول وی قدہ داوا: ''جمل فاقع اور کیکس جہلم میرائی صاحب کے امام باؤے سک برای

چہلم کی مجلس میں جب نقیس نے انیس کی بدریاعی پڑھی تو ردنے کا کہرام جا۔ دردا كه فراق ردح وتن مين موگا تنها تن ناتوان كفن مين موگا ال وقت كرير كي ياوروني والي جس ون ند انيس الجمن من موكا قاضی عبدالودود محلِّه "معاصر" پینه شاره ایک میں مضمون" مرگ انیس" کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ اود یہ اخبار کی خبر کے مطابق حضرت مرزا وہر میر انیس کی میت پر جا کر بہت روئے اور فر بایا ایے معجز بیان مصبح اللیان اور قدر وان کے اٹھے حانے ہے اب کچولطف ندرما۔

رُباعيات انيس

بتول صاحب مادگارانیس (مطبوعه مرفراز بریس نکسنؤ ۱۹۵۷ وصفحه ۱۳۱۱) مرزا سلامت على وير في ايك وروناك تاريخ مير باقر سوداگر كے امام باڑه (چوك) کی مجلس میں بڑھی۔ چٹم وید شیادت ہے کہ مرزا صاحب تاریخ کے اشعار بڑھتے جاتے اور آکھوں سے آنونی نب گرتے جاتے تھے۔

> آسان نے ماہ کامل، سدرہ نے روح الامین طور بینا بے کلیم اللہ و منبر بے انیس

پورے شعرے ۱۸۷ ء نکلتے ہیں۔مصرعہ ٹانی سے ۱۲۹ ابجری برآ مدہوتے ہیں۔ بیسوس مدی کے سب سے بڑے''انھیے'' سیدمسعودحسن رضوی او یب نے ویر کی به تاریخ لوح مزارانیس برکنده کردائی۔

مشہور عالم دین میرمحرعماس نے میر انیس ہی کی رہائی کے چوتھے معرعے

ے مرحوم کی تاریخ وفات نکالی ہے۔

زياعيات انيس

سال تاریخ مجی گویا کہ کلام ان کا ہے "بائے جز خاک نہ کلہ نہ کچھونا ہوگا" ((SFI191)

73

متاز ادیب وخطیب جناب ضاء الحن موسوی نے میر انیس کی لاجواب

تاریخ وفات انیس کے بی مشہور مصرعے سے نکالی ہے۔ اسے بارے می حسن قربا مے میں جوافیس اس سے بہتر سال رطت اور بوسکا نبیں

اک صدی کے بعد بھی تاریخ وی ہے صدا "جو ہری بھی اس طرح موتی پروسکانیس"

"صدا" کے ۹۵ اعداد انیس کے چوتھے مصرعے کے ۷۷۷ کے ساتھ ملائے

توسال وفات (۹۵+۹۵)=۸۷۴، برآیه بوگا

## رُباعیاتِ انیس کا اجمالی تذکرہ اور تجزیہ

رُباغی اگر چہ نام عربی ہے لیکن بدصنف شاعری ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ رُہا گی اُردو شاعری کی متبول ترین صنف بخن نہ ہوتے ہوئے بھی متاز صنف مانی جاتی ہے۔ بیشا عری کی کفر صنف اس دید ہے بھی ہے کدا ہے صرف ایک بحر بزخ کے چوبیں اوزان میں اور جارمعروں میں بی بیش کیا جاتا ہے۔اگر جدع لی، فاری اور اردو یس زباعی کی دیئت اور تفکیل ایک بی طرح کی ہے لیکن ونیا ک دوسری زبانوں میں اس سے ملتی جلتی شکلیس نظر آتی ہیں۔ چنانچہ بندی میں "چویانی" ملتی جلتی چیز ہے۔ ملک محمد جائسی کی" پدماوت" ای چویائی میں ہے۔ منتكرت ميں" عارج ن" مجى رباق كے قريب ہے- كالى واس كا مشہور ۋرامە "میگه دوت" چار جرن میں لکھا گیا۔ پشتو کی" خاربیتیه" بھی جو چارمصر کول پرمشتل بے رہائی ہے متی ہے۔ رہائی اگریزی اور فرانسیی Quatrain کواٹرین سے صرف جارمصر موں میں مشترک ہے جوالک تتم Stanza ف يس كل جارمصرع موت بين ورند مغربي زبانون بين ايكي كوني صنف يخن نيس- یباں اس بات کا ذکر می شروری ہے کہ دو گئی، تراند اور چیار معرال فیرور دیا گئی۔ ہے جہا گاہ تیہ در اس کہ داران کا جریزی کے چیزی ادوان کی حال کی تیں۔ در فی ارائی میں کی اعباد سے اور دو اور اس اس کی تیسے بنائے کا فاری نام خود اس بات کی اخذی کر کرتا ہے کہ بے این العامل شعرای کی بعدت فی اور دونے اخراج کا تیچی کی سامت وہو چھٹیں قائی ادراد دونی میں طبیعات عددی کی خال جی تیچی کی سامت وہو چھٹیں قائی ادراد دونی میں طبیعات عددی کی خال جی معتبر داسا کے بیٹی کے دارے جیرے

زباعيات انيس

ا۔ ڈاکٹر پردیز ناآل خاطری اپنی شاہکار تصنیف "مختیق انتقادی اور مورش فاری" میں لکھنے میں کدریا می کا اصل وزن فاری ہے اور مور بی میں الیا وزن نہ تھا مور بیاں نے اے امرائیوں سے سیکھنا ہے۔

"امل این وزن فاری است در عرب چنین وزنی بنوده و عرب با آن را از ایرانیان آموخنداند."

۔ ازری اور بیات فازی کی متعد تصنیف المجم " مع مجرفس میں مادی جو حساجری میں زعرہ کو الکتا ہے کہ جو از حافظت دون رہائی شام موجود تیں ان کا عربی اشعار میں دجود متالیات کے اور ون از کہا گی مستعمل است دراشعار عرب نے بودہ است."

س۔ "معیاس الاشعار" میں اوج تکھنوی نے لکھا کدریا عی کا وزن میلے کی عربی

زبا يإ جائحى

شاعری میں ندتھا۔ ۳۔ ''حدائق البلاغت'' کے مصنف نے لکھا ''رہا گی را شعرائے جم اختراع

نمودوائد" انگذاری شرحه در این این این در میا

د "تلخيص عروش و قافية" مين مولوي على حيدر خلاطها في نے لكھا "رباعى اصل
 من فارى والوں كا تكالا مواليك وزن ہے۔"

 ۲۔ محمود شیر انی نے '"عقید شعر انعج " میں تکھا" اصناف شاعری میں رہائی اور مشوی ایرانیوں کی ایجاد تسلیم کی جاتی ہے۔"<sup>9</sup>

رق ع بدون در قاب المنظم المنظ

شعرائے جم نے بحر بنرے سے نکالی ہے۔'' ۸۔ ینڈے دحاتر کی نے '' نینے'' بینے '' میں کسا کہ'' رہا کی ایرانیوں کی ایجاد ہے۔''

پندت دار بیل نے "نظیہ" میں للسا کہ آرہا کی ایرانیوں کی ایجاد ہے۔"
 ۱۹۔ "مخون الفوائد" کے مولف لکھتے ہیں کہ رہا گی کے اوزان ایرانیوں نے

ری ، واید عے وقت کے این ادروں ، ویدو کے ۔ بحر بشرح سے نکالے بین 'اوزان رہا گی اہل مجم از یحر بشرح پر آورد وائد۔''

ای طرح" الدور در باعظت می استان با بی ساح استان کرد این این در آن می داد. ای طرح" الدور در باعظت می واقع اطرح می استان می الدوری در در در این می در از در در این می در از در در این می در قرمان می تعدید نسخ این که امواد در این این این استان می می در در این استان در این می می در این استان در این می

روں روسید کے روال واج ایدوں کا دیوار میں اور اور ایدوں کی ہے جائے جدد وافی تصیف "خام" میں نے رہائی کو مر بی زاد بتانے کی کوشش کی ہے چنا مجدو وہ اپنی تصیف "خام" میں عولی کی تصیف "لوب الالباب" بالمدورم سے حظلہ یا دیشی کی دو تیس کاکھر کراسے قدیم ترین رہائی کید کر رہائی کی ایجاد کو عربی اور سے ای وی طابر سہ خاندان

(۲۰۵ جری - ۲۵۹ جری) کی پیدائش بتاتے ہیں۔اگر ہم مولانا ندوی کے پش کروہ حارمصرعوں برغور کریں تو معلوم ہوگا کہ بیر رباعی کے چوہیں اوزان میں نہیں اس لیے یہ پہلی رہاعی نہیں ہوعتی۔

يارم سيند اگرچه پر آتش جمی قلند از بحر چشم تا زسد مرد را گزند

زباعيات انيس

او را سیند و آتش ناید همی نکار

با روی جمچو آتش و باخال چون سیند ہمیں معلوم ہے کہ مولا ناشیل نے''شعرائتم ''اور پروفیسرمحود شرانی نے'' جمقعہ شعر

العجم" میں اس کی تروید کی ہے۔شیرانی لکھتے ہیں۔"سید صاحب نے دو بیٹیں تو عوفی کی تقلید میں لکھ ویا لیکن الفاظ" جوریا می کے وزن پر ہیں" اپنی طرف ہے اضا فدکردیا۔ حالانکہ بیشعرر باعی کے وزن پر ہرگز ہرگز ٹیس۔ رہاعی کے اوزان بح

ہزئ تے تعلق رکھتے ہیں اور بیابیات بحرمضارع میں واقع ہوتے ہیں۔" فاری رباعی کی اولیت کاسپرانمس شاعر کے سر باندھا جائے اس منمن بیس بھی علاتے

اوب میں اختلاف نظر آتا ہے۔

رماعی کی ایجاد کے سلسلے میں ہمیں دوقد می روایتیں لمتی ہیں۔ایک روایت کے مطابق سلطان یعقوب لیٹ صفارمتوفی ۲۷۵ ہجری کے مٹے کا قضہ جس میں جب وہ عید کے ون غز نین میں جوزبازی کررہاتھا جوز میں سات کو چی میں چلے گئے اور ایک جوز

ا جھل کر باہر آ عمیا اور جب کچھ ہی ویر میں وہ لڑک کر اندر جلا عمیا تو لڑ کے کی زمان

نلطاں نلطاں ہمی رود تا لپ کو

سلطان بیخوب کو میرمرد پیشدآ یا آس نے اس پر معرے نگائے کو کہا چاتا ہے۔ کے دربار کے دو شام اور الحق اور زینت الکتب نے ال کراس پر تمین معرف لاکے۔ اس طرح بیکل رباقی وجود میں آئی۔ اس دوایت کا ذکر " تذکر آ الشعرا" ۸۹۳ ججری میں دولت شاہ نے کیا۔

دوسری روایت میں ابودلف اور زینت الکعب کی جگدرود کی کا نام لیا گیا ہے۔قیس بن رازی نے اپنی تصنیف" المجم " ۹۲۰ جمری میں کسی لا کے کے افروث کھیلئے کا قصه بیان کیا اور پرائے رود کی کے نام ہے جوڑ دیا۔" تذکرۃ الشحرا" دولت شاہ میں ابو دلف اور زینت الکعب اور سلطان صفار کے لڑکے کی روایت ہے متاثر موكرسيد سليمان نددي في "خيام" مين نعير الدين باهي في محصرت الحدك شاعری'' کے مقدمہ میں ،عز سر لکھنوی نے '' کلام روال'' کے مقدمہ میں اور سید محمد عماس نے " رہاعیات انیس" کے مقدمہ میں رہاعی کوعر نی نراد اور ابو دلف اور زینت الکعت کو پہلے آیا می گوشاعرقرار دیا۔ حالانکہ تحقیقات ہے ان رواتیوں کی صحت کاعلم نہیں ہوتا۔ ابو دلف اور زیانت الکعب کا ذکر صفار کے دور کے شعرایش نیس موتا اور ای طرح رود کی متونی ۱۳۴۹ جرگ کا وجود بھی نیس ملا۔ به روایش محض فرضی واستانوں کے سوا کچونہیں۔ حقیقت تو یہ ہے جس کو ایران کے متاز ادیب و ماہر عروض بروفیسر نائل خاطری نے لکھا ہے کدر ہائی سی شاعر کی ذاتی

نے بھی اسے وو بیت لکھا ہے۔ بعض شاعروں نے اسے جارمعروں برمشمل ہونے کی خاطر برمصرے کو علیمدہ شار کرے" جار بیت" بھی کیا ہے۔ اے قدیم ايران ميس تراند كها كيا اور بقول في محدا قبال رباعي نام تيسري اور چوتني جرى ميس را۔ اے بعض مقامات پر جفتی اور چہار معراع بھی کہا گیا۔ عام رہا می میں اگر جاروں مصرعے ہم قافیہ ہوں تو أے غيرضى كہتے ہيں يمتحن باكن ال كا رواج قدیم میں تھااورآج کل بیمل متروک ہے جب تیسرے تعرعے میں قافیہ نہ ہوتو أے خصی كہتے ہيں جورہائ كى مقبول ترين فتم ہے اگررہائ كے برمصرعہ کے ساتھ ایک ایک فقرہ رہا تی کے وزن کا ملحق کرویں تو اُسے رہا تی مشزاد کہتے

رباعی صرف بحر بزج میں کبی جاتی ہے۔ بزج لغت میں اچھی آواز اور گانے کی

زباعیات ایس آواز کو کتیج بیرے بحر بزرج مفاعلین کی جار بار محرارے پیدا ہوتی ہے میرونسی ل

ا الأولي في الديم المساح المولا الأعراب عدا المل ميد والمول من المولا المداري كل يستوطون كروسية والمول عدد المولا الله المالات المعاد المدارية كل مساح المستول كروسية بي المالات المساح المولا المول المول المولا المول المول المولا المول المولا المولا المولا المولا المولا المو

ا مقول خاکیل مقول فول مسئول مقول نقول مقول مقول نقاط ۱۳ مقول خاکیل مقول فل مقول نقول مقول مقول مقول فا استعراق مقول خاک مشول خاک مقول خاک مشول مقول مقول مقاول خاک مقول مقول خاک مشول خاک مقول خاک مشول خاک خاک مشول خاک مشول خاک مشول خاک مشول خاک مشول خاک

مفعولن مفعول مفاعيل فعل

مفعول مفاعيلن مفاعلين فع

زياعيات انيس 9 مفعول مفاعيل مفاعيلن فاع مفعولن فاعلن مفاعيلن فاع

١٠ مفعول مفاعيل مفاعيلن فع مفعولن فاعلن مفاعيلن فع المنعول مفاعيل مفاعيل فعول مفعولن فاعلن مفاعيل فعول

١٢ مفعول مفاعيل مفاعيل فعل مفعولن فاعلن مفاعيل فعل اردو رہامی سر گفتگو کرنے ہے قبل مەضروری ہے کہ فاری رہامی گوشعرا اور فاری رباعی کے ارتقا پر روشی ڈالی جائے۔فاری شاعری کا گہرااڑ اردوشاعری پر

رہا چنانچہ فاری رہا تی بڑی حد تک اردورہائی براٹر انداز رہی لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی اردورہا می بہر حال پر مغیر کے حالات، خصوصات اور تغیرات کی عکاسی بھی کرتی رہی۔ فاری کا پہلا رہا تی گوشاعر کون ہے اس بارے میں علائے شعر وادب میں اختلاف ہے۔مولانا سلیمان ندوی نے اپنی تالیف''خیام'' میں بابزید بسطای کو پیبلا رہا گی گوشاعر، رودگی کو دوسرا اوراپوشکور بنی کوتیسرا رہا گی گوشاعر شلیم كاے جب كديروفيسرمحودشرانى نيد " آفرين نام،" ٢٣٦ جرى كے مصنف ابو شكور بخي جن كے حالات عوفى كى "لهاب الالهاب" ميں ملتے جس يبلا رہامي كو

شاعرقرار دیا ہے۔ابوشکوربلیٰ سامانی عبد کا متاز شاعرتھا جس ہے یہ رہائی منسوب ای گشته من از غم فرادان تو یست شد قامت من ز درد بجران تو شت

ای شیر من از قریب دیتان تو دست

خود چیج کمی بیرت و ثان تو ست

رود کی جو سامانی دور کا مشہور شاعر اور بیٹی کا ہم عصر تھا اُمجم اور "معیار البلافت" كمصنفين كے مطابق بيبلا رباعي كوشاعر تعاليكن علائے تحتيق نے رود کی کے کلام کومشکوک بتایا ہے۔ چنانچہ رود کی کے دیوان میں چھ رہا عیات ملتی ہں وہ سب مشکوک اور الحاقی ہیں۔

چھم زفمت ہی عقی کہ بعث بر چر بزار گل ز برازم بشکفت رازی که دلم ز جان چی داشت نبغت

اشكم بزبان حال با خلق بكفت جیبا کہ ہم نے اور لکھا ہے کہ رہائی ایک کٹر صنف شاعری ہے جنانچہ اس

برار برس کے عرصے میں تین جارہی فاری رہامی کے عظیم شاعر بیدا ہوئے جن میں عمر خیام، ابوسعید ابوالخیر، عطار اور سرمد کے نام سر فہرست ہیں۔ اگر چہمولانا روم جوسرف این مثنوی معنوی کے باعث شرت رکھتے ہیں تقریباً آٹھ سو رباعات کے غالق بیں۔ کلیات سعدی شرازی میں ایک سوستر سے زیادہ ر ہاعیات نظر آتی ہیں۔ حافظ شیرازی، جاتی وغیرہ کے دواوین میں رباعیات ملتی ہں۔ کہتے ہیں کہ سمآتی استر آبادی جومفویہ دور کے متاز شاعر تھے انھوں نے سترہ برارے زبادہ رباعیات تکھیں لیکن ان کا رباعیوں کا مجموعہ الگ سے شائع نہ ہونے کی وجہ سے بہت می رہاعمات ضائع بوئنیں اوراب کی رہاعمات دوسری تابوں میں نظر آتی ہیں۔ یہ مج ہے کہ قاری کے تقریباً ہر بزے شاعر نے کم و زیادہ رباعیات تکھیں اور اس کا تتنع کرتے ہوئے برصغیر میں مسعود سعدسلمان

84

لا ہوری، امیر ضرو والوی، بوعلی قلندر اور سرمد نے رباعیات کے معشن کوسر سرر رکھا۔

فاری رہا می کاشہرہ آفاق شاعر عرضیا مجس کی رہامیوں کے ترجے تقریباً ونیا کی ہر چیں رفتہ زبان میں ہو بھے ہیں اور انگلینڈ کے شاعر فیٹر جیرالڈ کے انگریزی ترجمہ نے ان رہاعمات کوفنا نا پذیرشرت بخشی ۔عمر خیام دورسلجو قبہ کا ممتاز فلاسفر ،مورخ ، نجوی اور فقی تھا عرضیات کواس کی زندگی میں رہائی گوشاعر کی حیثیت سے شہرت نہیں لى - واكثر على وثتي في عرضيا سي منسوب تقريباً تين بزاررباعيات كى كاث جھانٹ کر کے صرف ایک سواقائ (9 کا) رباعیات کوختی طور پر خیام سے جوڑا ے۔ اگر چہ خیام کی بیشتر خرب رہاعیات کی شہرت ہے لیکن وراصل خیام نے فلسفياند اور ابطاتي رباعميات كالمجى اليك اجها ذخيره جهورًا ب- فارى كعظيم رباعی کوشعرا میں ابوسعیدا بوالخیر کا شار ضروری ہے۔ ابوالخیرصوفی تنے اور عبد دیلیمہ کے رہائی گو آن کی رہاعیات تصوفی اقدار سے معرّ و ہیں اس کے علاوہ انھوں نے عشقیر، فلسفیالداوراخلاتی رباعیات کاعمرہ ذخیرہ جوایک ہزار رباعیوں سے زیادہ ب یادگار چیوڑا ہے۔ ای طرح دوس عظیم شاعر فرید الدین عطار نے اپی شاہ کارمشوبوں کے ساتھ ساتھ تقریباً جد ہزارے زیاوہ رہاعیات تکھیں ان کی تصنیف محتارنامہ میں یا مچ بزار سے زیادہ رباعیاں نظر آتی ہیں، جوعموماً زہبی، ا خلاقی، اعتقا وی، عشقیہ اور فلسفیانہ مضامین سے لبریز ہیں۔ اگر چہ اس مختصر مقدمہ میں تمام فاری رہائی گوشعرا کا ذکر ممکن نہیں لیکن ناانصافی ہوگی اگر برسغیر ہند کے نامورصوفی شاعر سرتد کی رباعیات کا ذکر ند کیا جائے۔ سرتد کاشان ایران سے ہندوستان آئے اور شاہد اور مشہود میں گرفتار ہو کرعشق میں اسپر ہوئے۔ان کوایک

ہندولا کے سے محبت ہی نہیں بلکہ داراشکوہ سے خاص اُنسی تھا جس کی حیادت نے

عالمگیری فرمان سے انھیں بھانی کے تنفتے پر چڑھا دیار سرندکی اغلب رہا عیات صوفیات، ند بی عشقیه، اخلاقی اور ساجی بس بهم سرند کی ایک تصوفی رناعی مرفاری ر ما گی کے ذکر کو تمام کر کے اردور ما گی کا دفتر کھولتے ہیں۔

این بستی موہوم حماب است بین

این بح پرآشوب سراب است بین از دیدهٔ باطن به نظر جلوه کر است

عالم بمد آئیتہ و آب است بین

اردوكا يبلاصاحب ديوان شاعر محرقلي قطب شاه متوفى ١٣٠٠ البجرى اردوكا يبلار باعي گوشاعر تسليم كياجاتا ہے جس كے ديوان ميں (٣٩) أمتاليس رباعياں شامل بيں۔ دوسرا

رباعي "كوشاعر جس كي دورباعيان ملتي جن ملك الشعراملاً وجتبي جس كي تصنيف" سب رس" محرقلی قطب شاہ کے انقال کے بچپس سال بعد تکھی گئے۔ قطب شاہ کی اکثر رباعیات عشقته مضايين سے بھي الله بهم اس مقام مرتجه قلي قطب شاہ اور ملاً وجيكي كي الك الك رہائی چش کرتے ہیں۔

> تھ حسن سے تازہ ہے سدا حسن و جمال تھ یار کی بہتی ہے ہے عشق کوں حال تو ایک ہے تھے سا نہیں دوھا کوئی کیں باوے مجلت صفحہ میں کوئی تیری مثال

( تلى قطب شاه)

ویا کے سو لاگاں میں وقا دستایں وی ویکھے جاتا پارچا دستایں بے مہری آدم ہے اس سول اس کی دل پائمنے میں کچھ دنا دستاگل (ماہودگئی)

را فرد کری کے قدیم ہائی گھرا بھی سراتھ ادارگھ آبادی کے گلیات علی رس سرات اور گھرا کے انتخاب کی رس سرات کی در ایک دورات کا دورات کی رس سرات کے ہم میں کر اوراک دورات کی در سرات کے ہم میں کہ مورات کی دورات کے ہم میں کہ مورات کی در انتخاب کی در در انتخاب کی در در انتخاب کی در در انتخاب کی در ا

یات میں بذری ، تھوتی ، اطلاق اور قلسفیانہ مضامین کی کھڑت ہے۔ اے ورد اگرچہ سکتی میں ہے جوش و شروش ' رجے ہیں و کے ایمان ٹائس خامش موجوں کو شراب کی وہ لی جاتے ہیں

گرداب کے مانند جو ہیں دریا نوش میر تقی میر متوفی ا۱۸۰ء کی رہامیوں کی تعداد سواسو سے زیادہ خیمیں۔انلب

رباعمال عشقسداور ندہبی ہیں لیکن خدائے بخن میر کی رباعیوں میں بھی کم وہیش ر ماعمات کے فلسفانہ ، اخلاقی اور اعتقادی مضامین کی جھلک نظر آتی ہے۔

ہر صح غموں میں شام کی ہے ہم نے خوں نا یہ کشی مدام کی ہے ہم نے

ن به مبلت کم که جس کو کیتے ہیں عمر

مرمر کے فرض تنام کی ہے ہم نے

مرزا محدر فع سودامتونی ۱۱۹۵ اجری نے ایک سوے زیادہ رباعیات کھی ہں چنا نجہ ان کے دیوان میں اتی (۸۰) کے قریب رہاعمال ملتی ہیں۔ پچھ ر باعیات کیفی چه یا کوٹی کی''جوا ہرمخن'' اور کچھ شیخ جاند کی'' سودا'' میں موجود ہیں۔

یہ رباعیات زہبی، اعتقادی، عشقیہ، تصوفی کے علاوہ تعلّی اور جو کے مضامین سے بحرى ہیں۔

سودا ہے شعر میں بردائی مجھ کو تشریف خن عرش ہے آئی مجھ کو

عالم تقيم ال فن مين پيبر سمجما یوما جبلا نے بخدائی مجھ کو

میرحسن متوفی ۱۲۱۰ جری، خدائے بخن میر انیس کے دادا اور عمدہ مثنوی بح البیان کے خالق نے بھی مختلف رائج الوقت موضوعات پر رباعمال کہیں جن میں تصو في ،عشقي ، اخل قي ، ندې يورا عتقادي مضامين ملتے ال \_ 88 کیامیات! کما وحش و طیور و انس و جال عالم ش

کیا وخش و طیرر و الس و جاں عالم ش جو ہیں سوخش وہ روتے ہیں اس قم ش روش شہ مجھ ضرت کی قدیلیں بطح ہیں ہے دل شمین کے ہاتم شمل بطح ہیں ہے دل شمین کے ہاتم شمل بستاس لڑھ کی نے اسے دوران شی چھررا عماست کھی ہیں۔۔

مرسود متوفی ۱۳۱۳ ارتجری نے اپنے ولیان میں چندریا عیات کلی ہیں۔ واحظ مجھے کعب کی نتاتا ہے راہ

کرتا ہے منم کدہ سے جھ کو آگاہ میں کب بانوں ہوں ایسے شیطاں کا کہا

میں کب باتوں ہوں ایسے شیطاں کا کہا لاحل ولا قوۃ الا بااللہ

لاحول ولا فوۃ الا باللہ میر عبدالحی تایاں متوفی ۱۳۰۰ جمری نے چودہ (۱۳) رباعیات، جعفر علی

سرت و وادی متونی ۱۳۱۷ جمری نے (۵۰۰) مستقل متونی ۱۳۲۴ جمری نے (۵۰۰) مسعاوت یارخال رکٹین متونی (۲۱۱) مستقل ریا میا ساتر محریکیں افعول نے مرت الی کنٹن معروف کی انجو شن (۱۴۱ ریا میال

یا عیات تحریر کیں افعوں نے صرف الی مخش معروف کی جو میں (۱۰۱) رہا عمیاں تکھیں۔ معروف سے طابقا ہے کتبہ جا کر

ع کرکے کہلائے ھاجی آ کر سُن کر یہ مقصد اس کا رکٹین نے کہا بنی چلی عج کو لاکھ چوہے کھا کر

زباعيات انيس ای طرح فغان نے (۱۱) ، زوت نے (۱۷)، دائع نے (۱۸)، شاد نے (90)، رشر نے (99) روال نے (۵۵)، مروم نے (۲۲۵)، جرائے نے (Ira)، مومن متوفی ۱۲۹۸ اجری نے (۱۲۹)، مرزا غالب متوفی ۱۲۸۵ اجری نے اردو میں (۱۱) فاری میں (۱۳۰) ام بخش ناتخ متونی ۱۲۵۳ تجری نے (۱۲۳)، الداد على تج لكصنوى متوفى ١٣٠٠ جرى نے (٣٠) متر فكوه آبادى متوفى ١٣٩٤ جرى نے (۸۰)، سدمجر خان ریومتوفی ۱۲۷ اجری نے (۱۵)، میر وزرعلی صامتوفی اسلام بحرى نے (٣) مظفر على اسر متوفى ١٣٩٩ جمرى نے (١١)، آغا حسن امانت نے (۲۰) بھٹق ککھنوی نے (۹۶)، میر انیس کھنوی نے (۵۷۹) ، امیر منائی متونی ۱۹۰۰ء نے (۳۱)، الطاف حسین عالی نے (۱۲۵)، فائی نے (۲۰۰)، فراق نے (۳۵۱) ،خواحد ول نے (۵۰۰) اور مهارات کشن برشاد نے (۳۵۰) ، جول نے (۸۰۰) با دامغوم نے ایک ہزار اور دہر نے (۱۳۲۳) رہا عمات تکھیں۔ اردو ادب میں سب ہے زیادہ ریاعمات شاہ مملکین دہلوی متو فی ۱۲۲۸ ہجری نے لکھی۔اگر حد شاہ ٹمگین نے ان رہا عمات کو ظاہر نہیں کیا تھا اور مرزا خالب ہے بھی ایک خط میں ان رہاعیات کو جھیا رکھنے کا وعدہ لیا تھا لیکن بہرحال وہ مجوعه رباعمات دربافت ہوا جنا نحہ'' مکاشفات الامرار'' جورباعمات کا مجموعہ ہے، اس میں اٹھارہ سور ماعیات ہیں۔اس کے علاوہ تقریباً سور ماعیات ان کے غوالو ں کے مجموعہ ''مخون الاسرار'' میں موجود میں جنانچہ شاہ ممکین نے اردو میں سب ہے زیادہ لینی انیس سو (۱۹۰۰) ریاعیاں لکھی ہیں جن میں متصوفانہ خمر یہ،عشقیہ 90

ادراخانی مشاعد کام بدھ ہیں۔ میدان بربا می سروئی شرکا میران بنگ ہے جدا کو شامروں کی آئی گاہ خابت ہوا ہے۔ بربر خاب کامران کی چیش (۱۳۳) کھائیں ہی چیلو ہو اس مریز میدان میں معمول کوردار اور حد مشامروں کے افاض کے لاجر آز ایادہ مقراح میں میں میں ای میدان میں مجموع کاروں کے پاوٹ کی مجموعی میں ہیں۔ مالید چیسے مامروشام اورتکا داستار تی شخص نے ادوہ شریکی موارد (۱۷) دریا جماعت کی میں اس میدان میں شوکر کھانے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ایک

زباعيات انيس

ل: "دل ال ال رک ک ی بد دولایا ہے قال!" ایک سب خفیف "وک"

ک ادافہ کی دو ہے دولای ہے خارج اور طرح طالب اقبال کی اللب
درا عمال دولای کی بخر میٹی میں اور دم ان کوریا گئی کہ کئے۔ آگر چر مولوی
سلمان دولای کے ادافی تو سادہ والمحمولات کی خیر محتور گئیر ہے۔
بایا طاہر میں کی دوخواں کے داروں کہ کان را بیاس کا حالات ہے کی انائلم
موسک کی دوخواں کے داروں کہ کان را بیاس کا حالات ہے کی انائلم
محتول دولای کو خوار میں الدولای کی بایا جائیری دوخول کو ادافی الدیب
محتول دولای کوری کہا ہے دولای کی کہا کا حالاس مرف ہے ہے کہ دولایا
کہا ہے کہ میں موسک کے خاص (۱۳۷) دولان میں میں کہا جائل ہے۔ آگر چیکا ہے
کہ دولی کے جواب (۱۳۷) دولان میں میں کہا ہے کہ دولای ہوگیاں ہے
کہ دولی کے جواب (۱۳۷) دولان میں میں کہا ہے کہ دولای کہا ہے۔
کہ دولی کے خوار دول میں میں مرمور اس الگ دول ہے دولای کہا کہا میں انداز میں جواب کو کہا کہا معتقد

بھی کہتے ہیں جس میں کسی تھم کا حمول قابل قبول ٹییں۔رباعی کہنا ہرشاعر کے بس کی بات نیس ای لیے تو جو آل لیے آبادی نے برج لال رعنا کے جمور رباعیات "رعنائيال" بين لكعا-"رباعي اليي كمجف چز ع جو جاليس يجاس برس كي مطاقي کے بعد کہیں جاکر قابو میں آتی ہے۔ مسلم ہے کدرہائی لکھنے کے لیے کافی مشق بخن اور پھٹٹی عمر کی ضرورت ہے اور بین وجہ ہے کہ عام طور برشاعر کی زندگی میں رہاعی نو کی کا دور آخر میں ہوتا ہے۔" خالق او رکلوق کے اُن گنت فرقوں میں ایک فرق نقص اور کمال بھی ہے۔ خالق کامل اور مخلوق ناقص ہوتی ہے۔ اردو ادب کے کئی عظیم شعرا صرف ایک دو ورجن رباعیات که کرخاموش جو گئے اور اس سنگلاخ زمین میں ان سے مزید جانا نہ گہا۔ شاید علائے اوب نے ای لیے میر انیس اور مرزا دیبر کو شدائے بحن کا خطاب دیا کدم رائیس نے (۵۷۹) اور مرزا دیر نے (۱۳۲۳) رباعیات کیس جوآج ہمارے درمیان موجود، ہیں۔ان میں کوئی فقی نقص تو دور کی بات تھم ی فقص مضمون کا بھی جھول نہیں۔ چندسال قبل راقم نے مرزا دبیری رباعیات کوایک مفضل مقدمه اور تمل تقتیم بندی کے ساتھ ہندوستان اور یا کستان میں شائع کیا جومورد پیند علائے شعرو

علامہ ٹیلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر میں رہاعیات کے زیرعنوان میر انیس کی تیرو

(13) رباعیات بیش کی بین-اس صفه مین وییر کی کوئی رباعی موجود نیس بیلی تعمانی

92

نے برام ایس و لکور کھنٹے ہے ٹائٹ شدہ افتران کی تھیہ برائی ہے ماس کی
برائی یا برام ایس ایس برقر مرش وغیرہ کا مجدد برام ایس جس
میں (1900) با مواجہ ہی جہ (1901میں بائٹی بیٹس ویل ہے ٹائٹی ہما اتما ماس
کی ہوں ان پر چھورت کی بائل میں جس بائل میں جس کے بعد میں برائی پر چھورت کے بدائل ہے
کی جوران کہ چھورت کی بائل میں جس کے بدائل میں جس کے بدر ان برائے ہیں۔
مال خس کا تین فائم میں ایک سر بیٹا ہی اس کی اس بائٹ ہیں۔ ما اس کی بائل میں جس کے بائل میں جس کی بائل ہیں جس کی بائل ہیں جس کی بائل ہیں جب کا برائی بائل ہیں جب کا بائل ہی جب کا بائل ہوا ہے بیٹا ہیں کے بدر بیان میں کیا جائے ہیں۔

زباعيات انيس

برے دی تھورات کی درہا جائے ہے۔ اظہار خیال کیا جو بہاں بھرگ کیا جائے۔ ''موفوا دادر اطاق مطابق کے اظہار کے لئے سیسے مودوں بچر درہا گی ہے۔ اور بھی جہ ہے کہ جن شعراط شاہم سحانی ، مطابق اور سمید ، اور اگرے ان مشابق کوانیا موضوع شامری قراد دیا تھا، انھوں نے درہا کی کے مادر تمام مرش اور بھی زیکھا۔ اور بھی زیکھا۔

اردد خامری میں چیزی سے مضامین بہت کم ادائے گئے اس کے رہا میاں بہت کم پائی جائی جیس سودانے البتہ نہایت کثرت ہے۔ رہا میاں تکھیں، سین اکثو حشتہ یا خیال آخری کی فرض سے تکھمی ہیں۔

ریان کریلی کا درائے ہیں۔ مرافت کی راجوں کا ایک بیز اختر ہے اور ہررہا کی میں کوئی نے کہنی انطاق معمون اوا کیا گیا ہے پیشن السکی کی جی میں میں صفون بندی یا کوئی صنعت ہے۔'' بیے برائی سے کاوائی اٹھر ہے کہاں چند دیا جی سے کامنٹی شعراور معرب ضرب الکل با افزادوں کی طل میں کھیں والے عالیہ ہے۔ ضرب الکل با افزادوں کی طل میں کھیں والے جا

| 93                             | زباعيات اتيس |
|--------------------------------|--------------|
| ) کو ہٹاکے پھول پُٹن لیتا ہوں  | ع . کانٹور   |
| ف کے خال ہے صدا دیتا ہے        | ع جوظرة      |
| مف بستہ جیں زباں کے آگے        | ع وعمال      |
| میں ہوا کے بجز خاک نہیں        | ع واص        |
| بھی سیہ بخت کوئی سو میں نہیں   | Las. E       |
| میں وہ انچھوں کو بُرا کہتے ہیں | 43. 6        |
| طرح چراغ آگے نابیا کے          | ع جي         |
| ہے جو آپ کو دانا سمجھے         | ع ناوان      |
| تھ کو اُس ہاتھ کا مختاج نہ کر  | ٠٠ و ١٠٠١    |
| ہے کہیں شکر کے شیریں ہول میں   | ع مهتی ۔     |
| ہے جو مشک آپ بو ویتاہے         | ع خالص       |
| شه نشیں مردم دیدہ کی طرح       | es se E      |
| کو پیند عجز و متکینی ہے        | ع خالق       |
| وتت گزر جائے گا پانی سر سے     | ع جي,        |
| اگر گئے تو اعمال گئے           | ع مراه       |
| ہے کسی جا تو کہیں شادی ہے      | ع ماتم ـ     |
| فام کو ماں آئے تھے کیا کام کیا | ع می         |
| ، میں فلک کا بھی ستارہ دیکھا   | ع گروژ       |
| م کا کوزے میں سانا مشکل        | 3 ۾ ي        |
|                                |              |

زباعيات انيس ع مادت برنے کی گرجے کی نہیں ع انصاف فلك! تيرى قلم رو بين نبيس ع کتا ہے عقیق تب تکیں ہوتا ہے ع مرقد بھی عجب گوشتہ تنہائی ہے میر انیس جتنی توجه مر هے پر ویتے تھے اتنا وقت اور دقت سلام اور رہا عبات برصرف نہیں کرتے تھے۔ کی رباعیات تو مجلس اور محافل میں انیس نے فی البدیہہ کھی تھیں۔میرانیس کی پختہ عمر کی رباعیوں میں اس درجہ سلاست شکنتگی کمال او راخلاتی اقدار باس كدوه ضرب الشل بن چكى باس اور كى رباعيوس كے مصراع زبان زدعام موضح میں۔شایدای لیے میرانیس نے کہاتھا: محمی عمر مثق من بوھ می بوھانے نے ہم کو جوال کردیا رہاجی میں جذبات ہے زیادہ تجربات کاعمل دخل ہوتا ہے اس لیے رہا گی فکر و تلکر کا سرچشمہ ہوتی ہے ۔ چنانچہ جذباتی اشعار کی طرح اس کا اثر تند و تیز اور کوتاہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی ٹا ثیر سائے کو کلے کی آگ کی طرح دہیں گر دراز مدت تک ذہن کو ار الله اور روٹن کرتی ہے اور پر مشکل ہی سے ذہن سے تعلق ہے شاید ای لیے تظموں میں رباعی سب سے زیادہ حافظے میں محفوظ رہتی ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے مراثی سلام اور رباعیات میں ایسے مقامات بھی نظر آتے ہیں جو بلا اراد ہ توارد کی صف میں شار کیے جاتے ہیں یا ان کو ایک دوسرے کا جواب یا جواب الجواب كها حاسكاً ہے۔ رہاعیات متحد المضمون ہونے كی وجہ ہے انیس اور میرائش ودقت کسر میرامان این اور و وا کا کب کاردار دیگا جوادی بے تورید اس کان این اور کس کس کا ندیان میک ا قرآن گیرانیک روشتہ جرکہ تے ہمیں رہائی سے مربی بجروزی اکس مورد الحد کے محتاج ایں و قربہ ہے اس کی طاحات دیگا

مرمر کے سافر نے بہا ہے تھے کھر اپنا اوالا کر بہا تھ کو رن ب ہے کارک مند کھیا ہے تھے (عانیٰ بوکس سے مدد دکھیا تھ کو کیں کردید کے تھے سہوں استج بر ساک میں کار جی جی عاق ش نے کل جان و اس کے پیا ہے تھے جب خاک میں اس کے قویا تھ کو

زباعيات انيس آغوش لحد ميں جب كه سونا جوگا اك دن چوند خاك جونا جوگا جز خاک نہ تکیے نہ بچھونا ہوگا تنہا تنہا لحد میں سونا ہوگا تنائی میں آہ کون ہوئے گا انیس اس قبرے پردے کا کھلا حال دیم ہم ہوئیں کے اور قبر کا کونا ہوگا جو اوار منا ہوگا وہ چھونا ہوگا

راحت کا حرہ عددے جانی لکلا کھانے کا حرہ فقط زبانی لکلا ول سے نہ مجی غم نہانی کلا باقی سامان میش فانی لکلا پاے رے آکے ماہ ونیا یہ انس طابقا کہ ہاتھ دھو کم دنیا ے دہم لکلا بھی مجھی تو شور پائی لکلا اتنابھی نداس اُٹھیں ٹیں پائی لکلا

رتبہ نے دنیا میں فدا دیتا ہے گفینہ نے رت بدا دیتا ہے وہ ول میں فروتن کو جاہ دیتا ہے وہ دار عطیہ خدا دیتا ہے كرتے ہيں تبى مغز ثنا آپ اپنى خاموش حابوں كے بن ظرف خالى جو ظرف کہ خالی ہے صدا دیتا ہے دریا میں این موتی دہ صدا دیتا ہے

شیران مضامین کو کہاں بند کردن گلبائے مضامین کو کبال بند کروں خوشبونہیں چھنے کی جہاں بند کردن سر فیجیں مے ڈ کاری مے جہاں بند کروں خلاق مضامين توسيمي بن ليكن میں باعث نغمہ سنی بلبل ہوں كفل جائے حقیقت جوزباں بند كردن کھولے نہ مجھی منہ جو زبال بند کروں

زباعيات انيس افسوس زمانے کا عجب طور ہوا کس عبد میں تبدیل نہیں دور ہوا کیوں چرخ کبن نیا ہے کیا دور ہوا کمیہ عدل کیے ظلم کے جور ہوا الله وي ب تك قل چلو جلد ائيس الله وي ب تو نه مضطر بو دير اب یال کی زش اور فلک اور ہوا کیا غم جو زش اور فلک اور ہوا مجلس میں عبب بہار چٹم تر ب اهک غم فیر در یکنا ہے ہر افت مگر رفک گل احم ب ہردیدہ حق میں سے بدد پیدا ہے اشکول سے ہو کیوں نہ آبرو آمھوں کی باشک عزا آبروے چٹم سے خاک ب قدر ب وه صدف جو ب گوہر ب یانی نہ ہوجس میں وہ کنواں اندھا ہے کس منہ سے کہوں الوق محسیں بول میں شیریں مخنی یہ مورد محسیں بون کیا لفف جو گل کیے کہ رنگیں مول میں واللہ شاعیب میں شاکلتہ چیں مول ہوتی سے حلادت مخن خود فلاہر کتے میں سے میر سے خن ثیریں سے

یول ہے طاوعہ کی طور کام سے تک میں ہے ہے گئی گے ہیں۔
کی ہے کی عمر کے فرید ہوں میں ہے حرکا کیا سرچ ہے فری ہوں ا اصان کی کر بیم ہوا میں آئے اصان کی کر بیم ہوا میں آئے آئے تو بھا مسطق میں آئے آئے تو باہ مسطق میں آئے اس بیم میں آئے ہو میاں ملی کران میں کرن میں کی میں میں کر کران خاطر

راحت ہے کہ رجمت خدا میں آئے کیر وطن سے کریلا میں آئے

غم ہے ہمیں لیکن اٹھیں خوشحال ہے رولے یہ غم یادشتہ عالی ہے یاس اُس کے ہیں کونین کا جو والی ہے اور مرگ کسی نے بھی نہیں ٹالی ہے اس عره میں تے شریک جلس جولوگ اللہ کرے غریق رصت سب کو اس سال انھیں کی بس جگہ خال ہے اس برم میں کس کی جگہ خالی ہے ذاكر كى جو آواز حزي بوتى ب برچد كه فت و حزي ب آواز کھے مرثیہ خوانی سے تیں ہوتی ہے یہ آخر عزادار شد دیں ہے آواز یہ بے غم میڑ ک تاثیر ایش کلے ند اگر کے لدے تو بھا آواز قلق سوگ نشیں ہوتی ہے ماتم کے ہیں دن سوگ نشیں ہے آواز داغ عم شد سے میں کل ہوئے ہیں مجلس میں کل اشک عزا لوئے ہیں کیا کیا حجر بیش بہا لوٹے ہیں ابت ہے والاشیشہ ول اوٹے ہیں مجلس میں ریا ہے جو کروتے میں افتی الاساشک ریائی کا بھی ہول بہشت اشک ان کے بھی موتی میں طرحیونے میں موتی سے میں جوہری جھوٹے میں ویری سے بدن زار ہوا زاری کر اب نام خدا زبان پہ جاری کر ونیا سے انیس اب تو بیزاری کر فافل وم آخری تو بشیاری کر کتے ہیں زبان حال سے موئے سفید بالوں کی سیابی پ سفیدی آئی ہے گا اجل کوچ کی تیاری کر لے گئے ہوئی کوچ کی تیاری کر

زباعيات انيس بروانہ کو دھن شع کی لو تیری ہے گلشن میں صبا کو جنجو تیری ہے بلبل کی زباں یہ گفتگو تیری ہے عالم میں ہراک کوتک و دو تیری ہے مصاح و نجوم و آفاب و مبتاب ہر زنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سوکھتا ہوں ہو تیری ہے جس نور کو دیکتا ہوں ضو تیری ہے گوہر کو صدف میں آبرہ دیتا ہے قطرے کو مخبر کی آبرہ ویتا ہے بندے کو بغیر جبتی ویتا ہے قد سروکوگل کورنگ و بو دیتا ہے انیاں کو رزق گل کو بو سنگ کولل بے کار تفتع ہے تشخص بے سود جو کھے دیتا ہے جس کو تو دیتا ہے عرت وی عرت ہے جو تو دیتا ہے بے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں فاصد بھی مری طرح سید کارنہیں جز تیرا کرم کھے اور ورکار فیس بیا مثق گذ کی کو زنبار نیس مجھ سا نہیں عالم میں گنبگار اگر کر خوف برابری نہو صاف کہوں تجھ سا بھی تو اور کوئی غفار نہیں مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں حاصل جو الله دي كي حضوري بوجائے حاصل جو آقا كي حضوري بوجائے لا کھوں منزل ستر سے دوری ہوجائے عصیاں کی تیرگ سے دورتی آبوجات قدی کہتے ہیں کربلا ہے وہ بہشت اے صل علی مجلس پُرنور حسین ناری بھی اگر جائے تو توری ہوجائے ناری بھی یہاں آئے تو توری ہوجائے 100

جو روفت شاة کريا کک پير فيج جو روفت شاة کريا تک پير تيا پ فيه و فک وه کريا تک پير فيج مسران به ولي امرش افا تک پير تيا الله رے مو و شان زوار مسين کيا قرب ہے اللہ کا اللہ اللہ پير فيج جرمسين تک خدا تک پير فيج بير ميان تک خدا تک پير تيا

دد و الم ممات كياں كر گزائے " بدڑنا كی موبات سے كی كيں كر یہ چدھس جات كيوں كر گزائے " جہائى میں اوقات سے كی كيوں كر جرى كى بھى دوبر وقتل عشو ایقس خضات میں دوبروقتل جرى ہوئى شام اب ديمين لدكى دات كياں كر گزائے .

|      |    |      |     | . باعمیات ایس |    |  |
|------|----|------|-----|---------------|----|--|
| ۔ مذ | 7. | <br> | 201 |               | 20 |  |

میں بعض قطعات اور بعض رباعیاں دبیر اور مونس سے منسوب میں۔ ہم یبال ر ما عمات انیس کے من طباعت کو پیش نظر رکھ کر مجموعوں کی فبرست رقم کرتے

101

يں-معظ مراث

وتكلور بمنة كارية بإرموروميات 1. مرائی ایس (حوجد ن) وعني رئير . ملي 1901 200

Jak 1145) 315,000 ( Fritzen)

26 (95) بربات ژب 1939 542 انيس واخلاق 1947 : W. S. January

(98) . و موجد تي 34.31 1924

450

للاق رئير نكستو (192) رومات تري رويوعانتي باخصين (282)روايات تي وفيني م الله الحق 1956 J: = V + (278) 1958

مراقى ايتى الدائد الله (36) والاعادي مراقى الحتى نايم مي درور (113) دو ممات ت 1967

-10 مراقی ایش يريمزروفي (578) رومات ت SATHR & 1984 روميات انيس 2012

سدتتي ماجال

Jan 13 13

تاري<sup>مها</sup>يكتوريلي (579). ميات تي

ر ماعمات کی ان کتابوں اور مجموعوں کے علاوہ میر افیس کی رہاعمات مختلف رسالوں، انیس نمبروں اور مضامین میں کم وبیش شائع ہوتی رہی ہے۔ تقتیم بندوستان سے قبل انیس کی رہاعیات اسکولوں اور کالجوں کے اردو نصاب میں موجووتھیں ۔لیکن افسول کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مرتبین نصاب نے انیس کی ر ہا عمات ہے اجتناب کر کے ارود اوب و تہذیب برنظم اور اردو شعریت برنج ماند

رونه روا رکھا ہے۔

میر انیس کی رماعیات کا ببلا جامع مجموعہ سید محمد عماس لکھنوی نے "مجموعة رباعات"ميرانيس كيام ب اگست 1947ء ميں شائع كياجس ميں مائج سو چودو(514) رباعیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے میر انیس کی پچھے ر باعیاں مراثی انیس کی جلدوں میں طبع ہوچکی ہیں اس کے بعد" مجموعہ ر ہاعیات غاندان انیس" کو اثنا عشری بریس لکھنؤ نے شائع کیا۔ سید محرصن بلگرای نے "رہاعمات انیس" کے نام سے 1909 میں حیدر آباد دکن سے شائع کیا۔ میر انیس کی اخلاقی ریاعیات کو''انیس الاخلاق'' کے نام ہے 1938 میں شائع کیا عمیا علی جواد زیدی نے 1985 میں (583) رہا عیات جن میں کھے قطعات بھی شامل ہیں ایک بسیط مقدمہ کے ساتھ وبلی ہے شائع کیا۔

سید مجر عماس نے انیس کی رہا عمات کو تین حصوں میں تقتیم کر کے ان کو مزید خانو ن میں مگہ وی (1) ندہبی رماعمات جن میں حمد، مناحات، نعت، منقبت، رای کی اور اعتقادی مضامین \_ (2) اخلاقی رباعیات میں وعظ و بند، ا فلاق حنہ کی ترغیب اور ا ممال بد ہے اجتناب کی ضرورت کو پیش کیا گیا ہے۔ زباعیات ایس (3) وَاقَ ربا عِول مِی مِیر این کے حسب نب، فی، شخصیت، آختی وغیرہ پر مضائن کتے ہیں۔

مشامین کے جیں۔ مجمع انتقاد کیا جی کے فورٹ میں بادف کے فورٹھ نینے یوسٹ مشین نے قلمی خاصائی مشتور خوس سے معلوماتر رہا جائے میں جما الفاط لکھی ان سے اس ویاں میں استفادہ کیا۔ خور موسوف کلتے ہیں کہ مرائی ایمن سیلور دلیگاہ و رہی کی ایک جیار فول میں ((18)رہا جائے ہیں جی میں سے (19)رہا جائیاں ملا ہیں۔ ہم جیمان فوٹ کے کشیخ میں اور اس کے مقابل کام معرع ادوری کے مقابل کام معرع دوری کرکے ہیں جیم تحقیق میں اور اس کے مقابل کام معرع ادوری کے مقابل کام معرع دوری کرکے

: غلامعراع مسيح اورمتندمعراع

ان سے داد سر کوچ کی تیادی ہے ان سے داد سر کوچ کی تیادی ہے ان سے قبر کی حزل بھی ہیں۔ مداری ہے ان سے قبر کی حزل بھی <u>فنس</u> بھاری ہے ان مرقد میں انقس نے کلی میں مجالا ان مرقد میں انق<u>س نے</u> کلی میں مجالا

ا بنتے میں یہ مرش کر گائی ہے کی بنتے می یہ مرش کر گائی ہے ۔ اور مارے بنتی و کئی موجا ہے کہ اس مرتا ہاتی و کئی موجا ہے ۔ اور اللہ اللہ مرتاز ہے کئی ایم اللہ الار اللہ مرتاز ہے گئی تاتی

 ع: فاطمة آب كي جي مجلس عي ع: فاطمة آچكي جي مجلس عي ا: کی فرنیل باریک بے کوراہ صراط ب کی فرنیل باریک سے کرراہ صراط معروں میں خنیف ی تبدیلی ہے شعر کہاں ہے کہاں پنچ جاتا ہے۔ای لیے جب محد حسین آزاد نے استاد ذو آن کا شعرمیر انیس کے سامنے غلط پڑھا تو میر انیس نے تھیج کر کے کہا تھا پڑا شاعر ہر چیوٹے لفظ کو بھی صحیح مقام پر رکھ کر پڑا بناو تا ہے۔ انیس کی چندرہاعیوں کے دوسری زبانوں میں ترجیے بھی ہوئے اور پیند کئے گئے۔ فاری میں ڈاکٹر امیر عمال حیدری استاد کیمبرج یو نیورٹی، انگریزی میں امیر ا مام حرشا کر علی جعفری اور غلام عباس صاحب نے عمد و تراجم کے جس۔ یہاں بطور نمونہ چنور یا عمامت ترجمے کے ساتھ ڈپٹن کی جاتی ہیں۔

ماں باب سے بھی سوا ہے شفقت تیری افزول ے ترے فضب سے رحمت تمری جنت انعام کر کہ دوزخ میں ملا وہ رحم را ہے یہ حدالت حری

The love (for humanity) exceeds parental love,

Thy beneficence exceeds thy wrath

Grant me paradise or burn me in hell (whatever the thy will) (For) the former would be mercy the latter justice (Imam

Hur)

زباعمات انيس

You are created from clay, don't turn your heart into sto Do not find fault in every thing Fight not Oh friend! if you'd have a place in other hearts

Then better not hurt even your enemy. (Imam Hur) طفلی دیکھی شاہ دیکھا ہم نے

The childhood and the youth, at a wink they flew

And there at last the Bubble burst and blew. جب آگھ ہوئی بند تو عقدہ یہ کھلا

The sightless eves then visualized too well The dream deceitful and the awakening true

In flowers I storil or stare at wilderness Or look at rokes, and sands and seas riches

A myriad sight to speak that Beauty of, And me but a pair of eyes to possess.

زباعمات انيس

In an orchard the wind blows but for Thee. The music of nighringale flows but for Thee. Each object mirrors Thy Majesty and Magnificence. Each flower I smell mellows but for Thee. (Ghulam Abbas)

رحیہ ہے ویا ہے خدا دیا ہے   
وہ دل میں فروتن کو جا دیا ہے 
$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^$$

It's God who exalts, whomever He wishes. Self-effacing is the man, humility he practises Swaggering suits only to the brainless being As to an empty vessel, noise pleases,

(Ghulam Abbas)

گلشن میں صبا کو جنجو تیری ہے

باد حر آشفتہ ترا می جوید! بلبل کی زمان یہ مفتکو تیری ہے بلبل یه چن وصف ترا ی گوید ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا ہر رنگ کہ ہست جلوہ قدرت تست جس پھول کوسو تھتا ہوں یو تیری ہے ہر کس کہ گلی چید ترا ی پوید

(استاد حيدري)

ہموارے گراتو کھے تھے باک نیس گر خوی تو نیک است تراما کی قیست سرکش ہے گر تو عقل و اوراک نبیں سرکش اگر بهر زا ادراکی نیست ير غم بنود نصيب آنځو را یاتا نہیں تند خو کدورت کے سوا وامن میں ہوا کے کچھ بجز خاک نہیں در دامن گرو باد جز خاکی نیست (استاد حيدري)

یہ ج بے کداردور بائ پر طلیقی رجان کی سپر دگی اور تقید فکر کی ہم آ بنگی نسبتا دوسری اسناف شاعری کے کم ہوئی۔ جوتن جوخود ایک عمدہ قادر الکلام رہا گی مو بین اس طارمصرموں کی نفر کو پہننہ کلامی کی سند کہتے ہیں۔ جوش نے رہا می کے بے شار موضوعات کو شاعر کے پختہ تج بات ، رسید و فکر، استاداندا خضار اور تحییانه گفتار کی خوبصورت آمیزش کا نتیجه قرار دے کرریا گی کوآ فاقیت کا رنگ ویا ے جور ما می کی تخلیق سرگذشت کا محج جائزہ ہے۔مولانا روم نے کہا تھا کہ میری زندگی کونتین ادوار پی تقسیم کیا جاسکتا ہے کہ میں کیا تھا لیک گیا اور پھر سوز وگداز میں علی ہوگیا۔

زياعيات انيس حاصل عمرم سدخن بيش نيست خام بودم يخت شدم سوختم شایدای لیےمولانا روم کی رباعیات میں آخری پخته عمر کی استاوانه اور حکیمانه تفتار کا رنگ ہے۔ رہامی شاعری کی وہ صنف ہے جو تقیل الالفاظ ہوتے ہوئے بھی کثیر المعانی ہوتی ہے۔شاغر رہا می کے چاروں مصرعوں میں خیال کو روی ب سرتے ہوئے اس کی عکامی اور رنگینی کو اس طرق بیان کرتا ہے کہ سامع بتید ہے بالکل بے خبر رہتا ہے لیکن جب وہ چوتھے مصرع میں پرجنگل شَنتُلُ اور شدت کے ساتھ خیال کا اظہار کرتا ہے تو سننے والا متحیر اور متاثر وہ تا ہے۔ چنا نجرای لیے تو صائب تبریزی نے رہائی کے چوتھے مصرعے کی قدرومنزلت اوراس کے حسن شعری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

رما کی بیت آخر می زند ناخن یه ول خط يعت لب يه چثم ماز ابرو خوش تراست ينى رباعى كا چوتها مصرمه وكش اور ول موه لينے والا ہوتا ہے اور جارى نگاه يس

مونچیں ایرو ہے حسین ہوتی ہیں۔ فارت کی طرح اردو رہامی کا وخیرہ دوسری اصاف بخن کے مقالبے میں

ببت كمر . . يد شكل صنف اس لي بعى ب كداس مي ايجاز بياني، فكرى كرائي، ف نه ورحلت کی کیرائی بھی شامل ہے۔ چنانچہ فاری ہوکداردور باقی بیس صرف و بی شعرا کامیاب اورا چھے رہامی گوشاعر مانے گئے ہیں جن کو حکمت کے ساتھ ساتھ شعر بربھی کامل قدرت حاصل تھی۔ بداور بات ہے کدغز ل کوشعرا کے باس غزال

موجود تھی اور غزل میں مطلع اور بعض اوقات قطعہ بندیات کسلسل رہا کی کے فنی کام کی سمی حد تک بخیل کرویتا تھا۔ اس کے برخلاف مرثبہ ایک تفعیلی فن تھا جس میں سامعین کو دی انتبارے تیار کرنا ضروری تھا اور اس صنف بخن جس کی ساخت میں ایجاز و اختصار اور جس کے موضوعات میں اخلاقیات، عرفانیات، وجدانیات اور فلفد و حكمت كى واردات كى فتم ند بون والى فبرست تفى مر شدس يمل واى كام ویتی تھی جو ایک زور وارمطلع غزل کے آغاز میں اس لیے اروو رہائی کو یوں ک فہرست میں مرثبہ نگاروں کے بام سرفہرست رہے اور مرثبہ نگاروں کی طرح رہا عیوں كوآج كك اردوكا كوئى فيرمريه كوشاع ويش ندكر كا موادى امداد امام آثر في " كاشف الحقائق" من بهت حقيقت اورحق كى بات كى ب كد" انيس اور دييريدو بزرگوار رہائی نگاری کے اعتمار ہے بھی بہت قابل قدر ہیں بلکدارووشعرا میں یک حضرات بين جنول نے رباعی تكارى كى شرم ركھ لى۔"

انیس نے بری خوبصورت جرب رہاعیات کبد کر معرفت کے دفتر کول وے میں۔ انمی حمد مدر باعیوں میں تصوف کی جھلک، منا جاتی انداز، بندگی کی ہے ہی کوتا ہی ، گاہے جیرانی ، گاہے پشیانی غرض کونا کوں بخز و ا تکسار کے ساتھ ساتھ شان کر ہی اورعظمت ذوالجلال کا اقرار مصرعوں سے ع مکن سیس عبدے عبادت تری

كبيل" بمداوست" كى نغدىرائى كرتے بيں۔

eli 1

گٹن میں مبا کو جبتم حیری ہے بلیل کی زباں پر ''نظو حیری ہے ہر رنگ میں ہلوہ ہے تری قدرت کا

ہر ربعت ہیں . دوہ ہے موں مدرے ہ جس پھول کو سوگھتا ہوں بو تیری ہے ادر کئیں بلوہ کردگاراور ہرست اور ہے شے میں اس کی جلوہ گری د کھ کر کھتے

اور مجل بطوہ کردگاراور ہر مت اور ہرشتے میں اس کی جلوہ کری دیکھیر میں کہ میں ان دوۃ تھوں سے کیا کیا دیکھوں، بیٹنی وہ لوگ اندرے میں جوجلوہ خداوندی جوہر خنگ وتر میں موجود ہے چشم معرفت ہے دیکھوئیں ہاتے۔

اموبود ہے ہم معرفت سے دیچہ نال پائے۔ گلشن میں پیروں کہ سیر صحوا دیکھوں

یا معدن کوه و دشت و دریا دیکھوں جرجا تری قدرت کے جس لاکھوں جلوے

برب مول کد دو آنکھول سے کیا کیا دیکھوں جیرال ہول کد دو آنکھول سے کیا کیا دیکھوں

انیش انتقال کا وارشاہ ہے۔ کیشن کی رہا ہے ۔ میا، بیلی، ریک، پھول اور پڑ کی خشیر ریکھ اس طرح سے معرفوں میں لیکی ہوئی ہے کہ پڑھنے یا سننے والا بینے مظا کے ٹیس و ملک، بیاس مراحات الطیر اعلامت سائری تیس بینکہ کمال فی وی کا جھو بیائی کا جھیرے۔ پہلے کے تھی معرفوں شام معمون کو ارتقا و سے کرشا ہونے چرچے معرورکو

 مے طور پاستان دائیا ہے۔ بیر آئی ہے قصوف الدواقد کر بالا کا برائے شم گفتن سے طور پر تیس برتا بیک لائم مظفر می برجت ال کے کرمار دارشانی القد ارکوائی تحصیت الاز دیکا اور پدوی جرچراتی میں کی ہدے ایک سے اعظمار سعدمالیت کی دیگری بھیکن آئی نے اور الدی معادد میریکی شم الاور کا تھیے، بعل کے سعد کا تھی الاقال

ا کی ہے اداریکل معدادت بھی آئی خوالوں کو بھیسے ہوئی ہے۔ بدار اساس مراقان مہاتی اور دربیاری کا فوٹوٹ کے خوالد موجہ جے جو میکر کر ویا داری ریا کارور کا دربیاری کا فوٹوٹ کے خلاف میام وجہ جو بمہ بیٹے شیش کا طرح انداز واقع میسے میں اس میں محالی میں انداز میں اس موجہ کے اور انداز منظم کے دور اس موجہ تین اور منظمیہ وقاعلم سے درمیان کوئی بودہ ماکن میس وبتا۔

جن محض کو متلی کی طلب گاری ہے ویل ہے ہیں آئے بیزاری ہے اِک چیم میں کس طرح ساکیں دونوں غافل ہے خواب ہے، دہ بیداری ہے

آفاق میں مرنے کے لیے جینا ب اِس زیست پہ کیا حمد بند کی گینا ب جم کا بے نہ جام اور نہ وارا کا مشوہ

احوال سکندر کا تو آنمینہ ہے

و نیا کی بے ثنانی جہاں زندگی کی پنجیل موت اور پھر ایسی زندگی کے لیے تگ و دو، حسد وخوں ریزی کرنا سب نقصان کی چیزیں ہیں۔ دنیا عبرے کا مقام ہے بیال ہر شیح کو فتا ہے یہاں میر افیس نے تلمیحات ہے معنمون کو رفعت دی ہے جوان کے کلام کی عظمت اور قادر الکلامی کی دلیل ہے بھام جم، شکود دارا اور آئینہ سکندر کا آخری دومعرعوں میں برتنا بتا تا ہے کہ میر افیس داستانوں کو الفاظ کے سینوں میں بند کروہتے ہیں اور بیان کا کمال ہے کہ رہا می کے جارمفرعوں میں حارست کی وسعت ساحاتی ہے۔ آخری معربہ میں آئندکو

بطورا بیام رکھ کر جمیح لینی آئینہ سکندراور تشریح لینی معنی آفرینی بھی کی ہے۔ ے کون جو رفح مرگ سے کا نہیں احوال یہ گوگھ ہ، کہنے کا نہیں آمادؤ كوچ ره جبال مين غاقل بُدیار" کہ بے مقام رہنے کا نہیں

جس دن که فراق روح و تن میں ہوگا مشكل آنا إلى الجمن مين بوكا نازال نہ ہو، رخت تو پکن کر خافل اک روز یمی جم کفن میں ہوگا

زباعيات وانيس

(دات کا بیس خیال آنا ای نیس ده ندهٔ فتر ب که جانا ای نیس لبریز بیس به سافر استفتا سے آگھوں میں کوئی غنی سانا ای نیس

وہ تخت کدهر میں ادر کہاں تاج میں دہ : جو اُدج ہے تیے زیرِ زش آج میں دہ قرآن کھ کھ کے وقت جو کرتے تھے اِک سورۂ الحد کے مخاج میں دہ

یر اینس کی درجنوں افعاقی رباع میات میں مادشی حیات اور مشتقل مرات کی تاکید ہے کہ ہے زودگی آتی افاف ہے اور دیا سمافر خانہ ہے جہاں سے سترکرنا ہے۔ دیا کی ہے بہائی پہنشی عمدہ ادر کہ اور عمد ان کی رہا عمال ہیں شاید دی کی اور اردوشام کے دیوان میں ہوں۔

> اً الك ين في الأ بر من ب بات الر الك ال الحرا ب بال الش آفت الرت الل ك ل مال في الا الله عز كا ال

114

دل میں هم باران وطن کے کے بطے اس باغ سے واقول کا چن کے کے بطے نصال کے سوا کچھ نہ اوا حاصل، آو

زباحيات انيس

جاں کے سے پہل آئے جھے تن کے کے چلے پروفیر بیسٹ برال انساری "رہ اعوا یہ ایش" میں گھنے چیں۔"انفیس کی بریدی رہا مواے حرواند و دمنیت عمل جل کی شان میں ایک ایک رہا مواے مرجود چیں جن کا جواب ٹیس رہائی کینے کا حق افس اور

ربا میار بعد و منتیب بی جی سائی اختری ایر اکتری در دانش و مثانی شائی شائی شائی بی ایک ایک را میار به موجد و بین می کا چهاب نشی سربای کشیخها می ایش اور دیر شد ادا کردیا به کوما برد با کا بلند پاید اور فاتیا تعریف سب چمان خصوصت کے را چاسکت کسب حد در کدر دارای را باک کا ب بند کشیر بین کار تحقیقی می کا ایران برای را با

مواد جروال تحم قدر سے پایا کی سر نے فرف کل مکارد سے پایا کوں کل کی کے در سے پایا کے لئے اور ہم نے تی خواند کی کے در سے پایا اور کی مائی کرے چایا اور کی مائی کی در اپنی جائے ہوئی ہے۔ اور اپنی جائے ہو درائی جائے ہو درائی جائے ہو درائی جائے ہوئی کی جائے کی جس کی جائے کا میں میں جائے کی جائے کی جائے کہ میں بیادا ہوئی کہ جہ میں بیادا ہوئی کہ جہ میں بیادا ہوئی کہ جہ میں بیادا ہوئی کہ ہوئی کہ کی خواند کے خواند کی خواند کے خواند کی خواند کے خواند کی خواند کے خواند کی خواند

أياع العالم المال المال

کر کیے کوئٹ کی پیدائش سے ٹرف مامل ہوا۔ یہاں لیج کی بلندی قائل لحاظ ہے اور پھر کیج سے جناب میں کی برآمد گی کر بڑی اپنی کووش سے کر نگلتے ہیں وزیا کو دکھائے تیں وور مالدان کر کے جس

لوہم نے وصی خدا کے گھرے مایا

اب ایک و دمراحتام ایش کی را بی شد ما ده حد مجدایت معرب پیدی در احد اید در خدادت چرب مر مارک کو نیز ب بر باشد کیا کم از آن کا دار مجداد در گیراد در نامایای معداد آنوان بر پیده مجدات و پیره کا کم اساس کا محمد این کم وقت در در کوست کا کر بر پیر کا طاحت می کنی بری طاقت بے ادرائی مجدر اطاحت بوبا کم ساح برخی می بدید می بسید اور دادری و یکند وال کم فیزائش کرکس صاحب کرامت کا مرب چرفید یکی ب اور مازی کمی ادر ارزادی کی۔

کیا حریہ سلطانی ہوائی کا ہے۔ کیا حرد طرف الاہم خاتری کا ہے۔
ہودہ وانتان و کیا ہے۔ کیا گئی ہودہ ہو سر کی الائری کا ہے۔
ہودہ کیا ہودہ ہودہ کیا ہودہ ہودہ کو کار ایک مسلمان دارجہ ہودہ کار ایک مسلمان کیا جگہ ہوائی ہودہ ہودہ کار ایک مسلمان کیا جگہ ہوائی ہودہ ہودہ کار ایک مسلمان کیا جگہ ہوائی ہودہ ہودہ کو بھی مسلمان کرتے ہودہ کو بھی مسلمان کیا جگہ ہوئی ہودہ کو بھی مسلمان کرتے ہودہ کیا ہودہ کی کو کردے کیا ہودہ ک

آ فآب سوانیزے پر بھی ند تھا۔ سرمبارک وراصل آ فآب ہے۔ آ فآب کی پھان ردشیٰ سے ہوتی ہے سرِ اقدس کی بھی بھی پیان بتائی گئی ہے۔ وہ نورانی چرو جے و کچه کریه کهداخین:

ذباعيات انيس

ع نیزے یہ بیر کسی نمازی کا ہے اک پھول کامضموں ہوتو سورنگ ہے ما ندھوں: ميرانيس نے خود كيا تھا:

گلدست معنی کو نے ڈھنگ سے باندھوں اک پیول کا معمول ہو تو سورنگ سے باعرص اوراس فن میں ووید طولی رکھتے تھ کیکن صرف یمی نہیں بلکدانیس کا کمال فن بریمی

تھا کہ وہ ہررنگ کے مضمون کو آس رنگ و ڈ ھنگ کے الفاظ سے با ندھتے اگر شادی كامقام بإقر شعرول من جولفظ طية ووسرخ يوش شبنائي بجات ومول ينيت اور رقص کرتے نظرآتے ،غم کے مضمون میں سیاہ بیش اشکبار درد د گداز سے بجرے الفاظ مغول ميں ماتم كرتے معلوم ہوتے ۔ خوف كا ذكر ہولو خوف زوہ ، كھبرائے ہوئے الفاظ، الرائی یا معرک میں زور وشور پیدا کرنے والے الفاظ اور کہیں پند و نصحتوں کے الفاظ واعظ ووراں اور رہبر خوش بیان مطوم ہوتے۔ اس لیے تو میرانیس کو محاوروں کا باوشاہ اور لفظوں کا شہنشاہ اور سے مضامین کا خالق کہا گیا ب-شاید ای کوئی دوسرے شاعر نے اردوشاعری میں اس طرح کی مکالمہ تگاری

اور بول جال کی سلیس زبان استعال کی ہو۔ اس طرح معرعوں میں لفتوں کو جڑ ویے تھے کدوہ وُرشموار کی لڑی معلوم ہوتے۔میر انیس چھوٹے چھوٹے اردد کے

زباعيات انيس

لفظول کے کا ندھوں پر آ سانوں کا وزن رکھ دیتے تھے۔لیکن اس کے باوجود ان

کے یاؤں نہیں لڑ کھڑاتے تھے ایبا معلوم ہوتا کر میر صاحب لفظوں کے خالق مطلق ہیں جس لفظ سے جیسا جاہتے ویسا ہی کام لیتے ، الفاظ آئنی تھے تکر انیس کے ہاتھ میں موم بن کرمعروں میں الیا کھی جاتے جیے حضرات داؤد کے باتھوں میں لوب کی ذر ہ کے فکڑے زم ہوجاتے تھے۔

> مرغان خوش الحان چمن بوليس كيا مرحاتے ہیں سُن کے روز مرّا میرا کا فاختہ تھے گی بھلا بلبل ہے

صاف اینا وہ پہلے روز مزا تو کرے میرانیس کیا کرتے تھے۔ صاحبوا یہ میرے گھر کی زبان ہے۔ اہل تکھنؤ اس طرح

خبیل کہتے۔انیس کواٹی زباں دانی برفخر تھا اور اس فخر اور فن برگرفت کوخودستائی یا عیب نہیں بچھتے تھے۔ ذیل کی رہائی میں افیس نے غرور عز ہ اور دعوی کو کس خوبصورتی سے استعمال کیا اور مضمون کوکہاں سے کہاں پہنچادیا:

ملیں کو غرور گل فشانی کا ہے غر و بلبل کو خوش بیانی کا ہے خال رُخ اکبر کی جو کی ہے توسیف

دعویٰ ہم کو بھی کلتہ دانی کا ہے

118

ملی کواس پر ناز ہے کدائ نے باغ کے ایک گوشے سے مجواوں کو

یُن کر مخطوں میں مجھر دیا۔ بٹیل اسپیٹیر میں اید پر مطروب کہ کرئی اور برعدہ اس کو گش آداد ٹیمی باد کا ہے جم شیر درال کی اکمر کے مرابا سے مرشہ لکا مدن کے دفاتر مجرے پڑے میں جین کیان انٹس کی مجھو بیائی کا کرئی حریف نہ ہوتا ہے ان سے کھند دائی کم جروز انھو کی بافت کا جو برجے انتیں بین السطور بیتا رہے ہیں

سے مصوفان ورونا معرفی جارت کا بھر ہے۔ اس بین استھور پیدا کرنے ہیں کہ میں نے ملی اکثر کے خال ہے جو نادر مضامین لکالے میں اُس سے میری تکت دانی دیتی اور کمیش کا بار ہوتی ہے۔

ا بنس نے بہدی کی کا اور پرک کی دکھایا کہ وہ ایک چھوں کو مودگ سے بیش کرنے کی معاجبے اور ہزرکتے ہیں۔ ذیل سے معرض اور شعود ا بھی بھول کے معمون سے تحققہ رنگ ووڑ شکار بھے اور کیف بجھیے۔ ہم نے بیال معرف رہا مجاہ سے بچاک سے زیادہ حضائین بانی کرجہا تھا کی کافوش کی سے کسیم

صرف رہامیات سے پہان سے زیادہ مضائیں باتن کرنے بتائے کی لوسر ایٹس مرف مرٹیکا ٹیک ادود شامل کا مرواد تھی ہے۔ جمزتے ہیں وہمن سے پھول، کنقوں کے موش یال آئے تئن چیس کجی کو گل چیس ہوجائے

مات گل گھن دہرا ہم ہیں خنے کی طرح دہاں میں رکین ہے

ع: گلچیں کو نرور کل نظانی کا ہے

رُبا مُياسَدِ الْحَسَ

ک مد ہے کہوں اوائی تحیین ہوں می کیا لفت ہو گل کیہ کہ آگیں ہوں می گیاہے حضائی کو کہاں بیڈ کروں وٹیو نہیں چھینے کی جہاں بیڈ کروں ٹا: کا کائوں کہ بنا کہ چول جن لیے ہیں ٹا: کل ہے کجل کی فرقل بیائی لیچاہے ٹا: کھٹ کی کروں میر تہ حیا بیجائے

گلان میں مبا کو جبڑہ تیری ب جن پیول کو موگلت ہوں کہ تیری ہے نا: شان گلرز زشی پہ سر دھرتی ہے نا: ہر پیول سے صنعت صد پیوا ہے

لا کے سے میاں پہار مرفق ہے وکس کو جو دکھیے تو بدہوش ہے کس بالا ہے گئے ہے اے رب کلم المیل نالاں ہے گل کو خامرش ہے اس کیا ہی کوئٹ کے کے پوارٹر گل کم ہے۔ لا کے بھول مرن تھ کا این کھرٹن کے کے پوارٹر گل کم ہے۔ لا کے بھول زباعيات انيس

سرفی سے دمکتا ہے۔ زمس کے پیول کی شکل خدارزدہ مست آگھ سے مشابہت رکھتی بجب كور بوقى كى حالت بتائى ب-تيسر معرع من كوكوليني بولنا ادر خاموقى وہ بھی سوالیہ طور پر رب کلیم کی نبت سے جہال حضرت موی جو اللہ سے بات كرنے والے ني كى تليج نے مضمون كو آسان كى بلندى دى۔ آخرى مصرع تحسن تغلیل میں بے جہاں بلبل بولتی ہوادر پھول بات نہیں کرسکتا جس سے شاعر نے

بورااستغاده کیا ہے۔ ہر دنت کل عشق ز و تازہ ہے :2 فردوس سے مثل ہوئے گل حاتے ہی :2 ہر غنچ سے شاخ کل ہے کیوں نذر بکف :2 گل دستہ باغ دیں ہے دست حیدر 3:

گزار نجف میں مرح خواں ہوگا انیس بلبل کو جو ڈھونڈر تو چمن میں ڈھونڈر

صاحب گزار کریل میں ڈھونڈیں بلبل کا حزار بھی چن میں ہوگا

یارب رہے یہ باغ خزال سے محفوظ جب تک کہ چن میں گل ہے گل میں بو ہے

| 121 |                                                                    | زباعيات انيس |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | رضوال ب فدا كل يس بيسارك اي                                        | :t           |
|     | فردوں سے روح مصطفیٰ آتی ہے<br>پھولوں میں لیمی بوع میا آتی ہے       | L            |
|     | خوشیو بیروق میں ہے عزا- داروں کے<br>پانی پانی گلاب ہوجاتا ہے       | -            |
|     | وامن میں گل اهکِ عزا رکھتے ہیں                                     | :t ·         |
|     | یہ پھول فزال میں بھی ترونازہ ہے                                    | :t           |
|     | واغ غم فٹاسنے میں گل ہوئے ہیں                                      | :t ·         |
|     | یوں افک عزا چٹم سے ٹیکیں پیم                                       | _            |
|     | ہر موے مڑہ پھولوں کی ڈالی ہوجائے                                   |              |
|     | کل لخت جگر ہے باغ باغ آئلمیں ہیں                                   | :t.          |
|     | اکبر ما گل بدن نه موگا کوئی                                        | :t           |
|     | فود ڈھونڈ کے پیش اہل دل جاتا ہوں<br>شخع کی طرح ہوا سے کیل جاتا ہوں | ٠.0          |
|     |                                                                    |              |

:8

ذیل کی رہا تی میں ونیا کی ہے ثباتی اور ہر شے فٹا مذیر ہے کے خشکہ مضمون كوصنعت مراعات النظر مين جس مين تمل، ماغ، كل ، خزال، مرجهانا جسے لفظوں ہے رنگین بنا کرمعرعوں کوزعفران کروما۔

زباعيات انيس

افسوی جاں ہے دوست کیا کیا نہ مجھ اس باغ ہے کا کا گل رعنا نہ کے تھا کون سا فخل جس نے دیکھی نہ فزاں

وہ کون ہے گل کھلے جو مرتما نہ کے

خاروں سے خلش نہ پیول سے کاوش ہے

ہے گل کو گلہ کم التفاتی کا ہے :8 :2

کب غنیہ ک کل جبڑی میا نے کھولی لکھنؤ میں غدر کے بعد انگر ہزوں نے مقامی جاسوس افراد سے مدد لے

کر قتل و غارت کا بنگامہ پر ما کیا۔ شریف لوگوں کے لیے زندگی ننگ و عار ہے بدتر ہوگئی۔ البے حالات ہے انیس آگاہ تھے۔ جنانحہ صنعت مراعات النظم اور استعاروں کی مدو ہے انیس نے حالات کی تصور کئی گی:

> شکل چن صدق و مغا مجڑی ہے ے رنگ نا ہوے وفا گری ہے

پیولوں ہے ہے پیولوں کو دغا کا کھنگا کیا مخشن عالم کی ہوا مجڑی ہے

المانيات الحمد المانيات الحمد المانيات المانيات

> منہ بپاہے وصف رخ اکبڑ کے لیے تھا کمن ای سروکن پر کے لیے تازک بدنی کی مدح گھنی ہے مجھے

> تار رگ کل جانے سر کے لیے

علی اکبر کے قد کو مرد ہے ہیں کے گئی گئی ہے۔ اور دیاڑک پر بی کو دکسگل اور سطر سے جوڈ کر بیر ایٹس نے فوال کو شعراک ہاتھوں کو با نے صوبا ہے۔ میر ایٹس کو ان مقدری سیٹیوں کا ڈکر کرنا تھا جن سے لیے الفاظ کا استعمال اور انتقاب ان کے نقدری کے متاسب ہو بیمال فرودی کی فوٹنی وامنان ٹیمن تھی جس میں ایک وفتن 12 دُباعيات اليس

وحتی رستم کومیر دینایا گیا۔ فرود کی نے کہا تھا: منم اختہ ستر ادارہ

منم ساختم رشم واستان دگرنه یلی بود ور سیستان کین اغیس نے اقرار کیا تھا:

میں کیا ہوں مری طبع کیا ہاے دبہ شاہاں

حمان و فرؤوق میں یہاں ماجر وجیراں

ای لیے اس رباقی کے تیمر صعرف میں جنسیت کوطائے کے لیے نازک کر کے معنمون کو نازک بدنی ہے بدل کر موقائد ہونے ہے تیم کر موفائد کر دیا ہی لیاق کمچے تیں اور شاموی عمل اطلاقیات میکھنے کے لیے بیر انقس کی واپٹر پرجیس سائی کرنی چے گا۔ کرنی چے گا۔

انحتی کی اخلاقی واجهات کی ایک بیمان تعداد خدد که شدند، 18 صد» خود داری داخل کاری خود در دید کی برخش ایساس بر انتشار بریج نیج بید در کریج مجاب کے ایسان کی بیدد فسائل کے دکران وائر میر بیر ایک میر انتخاب کار اسر میر تھے۔ پر ایک حمال کے درباری دھے تھی اس کی کوشش انسانی اقدار سے لمبر پر فیشید کے درباری افزاد کار پور بیا تھی۔ درباری دادو اکار اور دیا ہے۔

جن لوگوں نے میرافش کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے وہ ان رہا میاے کو ان کی منظوم خود فوشت کہ کئے ہیل اور بیر معربدالیس کے دل کے تر جمان متے چنا نجے بقول علامہ اقبال ۔

ع: ول سے جو بات ثلتی ہے اثر رکھتی ہے

وہ نوز فقر ہے کہ جاتا ہی نہیں لبريز بن بر سافر استغنا ہے

آتکھوں میں کوئی غنی ساتا ہی نہیں

دولت کا جمیں خال آتا ہی تہیں

یہ اوج یہ مرتبے اما کو نہ لے یہ دلق مرقع امراء کو نہ لے

بخشی ہے خدا نے ہم کو دولت فقر

يرسول وموغرے تو بادشہ كو ند لے

ہر میج کواتو دوڑ کر کدھ حاتا ہے می گوہرعزت کا بھی دھیان آتا ہے جب ضامن روزی ہے خداوند کریم

پر س لئے تو رزق کا غم کھاتا ہے

حاصل ہو جو دولت تو توانگر ہوجائیں گر زر کی ہوس نہ ہو ابوذر ہوجائیں نوآنی د شای نهیں درکار ایس الربة رمق لطے سكندر مومائيں

انیس کے اخلاقی رہاعمات میں ان کے خوو ذاتی کروار اور نظام العمل کے ساتھ ساتھ ان کے ماحول اور لکھنؤ کی تہذیب کو بھی بڑا وخل تھا۔ بداخلاقی رباعيات ايك مريضانه ماحول كى بيداوار ندخين ورند كلعنو بس لكسى نه حاتين اور مخصوص لکھنؤ میں مقبول عام نہ ہوتیں۔ لکھنؤ کی تہذیب اور تدن کے ساتھ مہ انصاف نہیں کہ وہاں کے شعر و اوب کی واستانوں کے ساتھ کھے رنگین شعرا کے سوقانداور مازاراندرنگ کوساری تبذیب کے کیوں پر رنگ ویا جائے۔ میر انیس کی رباعیات کی اخلاقی قدریں اور ان کی ساجی اور اجتماعی یذیرانی اس بات کی الوائل ويق بين كرتكعتوك محى تهذيب كوبرطاكيا حائة الرجدكة بم حاشة بان: ع: وريد بينيا بهمه أنخشت بكيال نيست-اس موقع يربهم بروفيسر شبيه لحن تكصنوي ك مضمون كى چندم بوط سطور كوبطورا وعااوراستغنا پيش كرتے بارن:

"به رباعیات ای تکھنؤ میں تکسی تنیں اور وہی متبول ہوکر تحسین وآفرین کامورو بنی میں کہ جس کی شاعدار تہذیب نے میر انیس کو بیدا کرکے اپنے وجود کی ایک فعی علامت بناویا تفا۔ اس لے مدر ہاعماں اور ان کے اعدر موجود نقط تظرمير انیس کی آ وازنییں ہیں بلکہ اووجہ اور لکھنئو کی ان تہذی اقد ار کی زبان گویا ہیں جن کے ساتھ اولی تاریخ میں بہت کم انصاف کیا گیا ہے۔ اگر لکھنؤ کی ساری تبذیب مریض تحی اگر یہاں کا ماحول ای تعیش زدگی کی وجہ سے نیم حان تھا، تو توانائی ہے لیریز الی رہا عمال کیونکر وجوو میں آگئیں اور اگر زبا ميا حياض

وجوو میں آ بھی گئی تھیں تو آیاوی کے ہر طلقے اور طقے میں ان ے اثر قبول کرنے والے مداح کوئر بیدا ہو گئے۔اگر سال خار جیت کے جونچلوں کے علاوہ اور کچھ وجوو ہی نہیں رکھتا تو بدرباعیاں کس ماحول، کس تہذیب اور کن لوگوں کے واضلی افکار و اقدار کی نمایندگی کرتی ہیں۔ کن لوگوں کی حدیث ول مان کرتی ہیں اور کن لوگوں کے لیے وجوویس آتی ہیں۔ بقت ر مات واوق کے ساتھ کی جاستی ہے کہ جس طرح سے رماعمال افیش کی فکر، جذب اور کروار کا آب زلال اس ای طرح تکعنوُ کی تہذیب و فکر ملان اور اخلاق کے نظریاتی التخام كالجي آب زلال بين يهال كي اجما عي تهذيب كي اليي علامت ہیں جس میں واخلیت کوحسن کے بیرونی پیانوں سے تعلکنے اور أیکنے کا موقع ملا ہے۔ بدر باعیاں اینے معنوی حسن اورصوری زیبائش کی وجہ ہے تکھنئو کی تبذیب، زبان اور ادب کے متعلق نقاووں کو ہالعوم نظر ٹانی کی دعوت و بتی ہیں اور انھیں اس واعلی پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہیں جے خارجی اوصاف سے محور یا بدمرہ ہوکر مسلسل نظر انداز کا حاتا رما

ہے۔'' میر اینس کا کلام اگر چہ مرقع ں ، سلاموں اور رہا میوں پر مشتل ہے جو معنمون کے کھاظ ہے ملت اسمار سے اقد اراد ورز بان کے کھاظ ہے برصیع رکی عظیم زبان اردو ہے متعلق ہے لیکن اس کی آ فاقیت اس میں شامل درس اخلاق ہے۔میر انیس کا کلام اظا قیات کا عدہ ترین نمونہ ہے بیکسن پوسف ہے جس کومعرے بازار ہی نمیں بلکہ و نیا کے ہر بازار میں چیش کیا جانا جا ہے۔ شاید ای کلام انیس کی اخلاقی قوتوں کا احساس کرے مولانا ابوالکلام آزاو نے لکھا تھا کہ "غالب کی غزلیں اورانیس کا کلام برصغیر کی جانب ہے ونیائے اوپ کو تخذیبیں پیش کیا جاسکتا ے۔ جہاں تک اخلا قیات کا تعلق ہے سکسی قوم قبیلہ یا منطقہ کی میراث نہیں۔ اخلاق کا تعلق اشرف الخلوقات کی اشراف قدروں سے بے چنانچداس سے ہر انسان فائدہ اٹھا کر اپنے کو احسن القویم بنا سکتا ہے۔ میر انیس کا موضوع فلسفة شہادت، کر بلا، اولوالعزم خانواو کا رسالت کے اخلاق و کروار اورا یارے تاز کی اور نموو حاصل کرتا ہے جہاں حق برستی ، سوائی ، رحم ، عدل ، تواضع ، استغناء تو کل ، عزت ننس، حریت کے ساتھ ندامت، تکتر وغرور ، خود برتی سے کنارہ کھی کی تعلیم با الواسطه یا بلا واسطه دی جاتی ہے۔میر انیس کے اخلاق سازی کا ہمر مرموں سے زیاوہ رہاعیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ای لیے میر صاحب کی بہت ی اخلاقی ر باعیات زبان زد عام میں۔ دنیا کی بے ثباتی ،حرص وریا کاری دوروز و زندگی پھر پیری اورموت ایسے مضامین ہیں جن برانیس کی رماغیات اَروو شاعری کی گراں قدرمیرات مجمی حاتی ہے۔ای لیے جن لوگوں نے مرعیدُ انیس میں کلام انیس کی انسانی لا فانی اخلاتی قوتوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے اینے شمیر کوخوش اخلاتی اور

خوش کرواری کے زبورے آ راستہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میر انیس کا

زباعيات انيس

زباعيات انيس

کلام کمی خاص ندجب وملت سے وابستہ نہیں، چنانچہ میداردو زبان کے شاعروں ،

ادیوں اور پرستاروں کا فرض ہے کہ کلام انیس سے خود بھی شنای پیدا کریں اور دوسری قوموں کو بھی اس آواز جرس سے بیدار کرس اور پھر شاید ع: ہر قوم الارے کی عارے میں انیس

نمونے کے طور پرمشق از خروار ہم چند اخلاقی رباعیات چیش کرتے

غا کساری، بردباری، بجز وعیب یوثی کےعمدہ مضامین کومصرعوں میں اس طرح سمودیا ہے جیسے دریا کوکوزے میں۔تو کل، قناعت اور ندامت حرص پرخوب صورت رباعیال مین: انجام یہ اینے آہ و زاری کر تو تختی بھی جو ہو تو بُردہاری کر تو یدا کا خاک ہے خدا نے تھے کو بہتر ہے یمی کہ خاکساری کر تو

> زتبہ جے دنیا میں فدا دیتا ہے وہ ول میں فروتنی کو سا ویتا ہے کرتے ہیں تمی مغز تا آپ این

جو ظرف کہ خالی ہے صدا دیتا ہے

دل کو مرے شغل نمکیاری کا ہے غفلت میں بھی طور ہوشیاری کا ہے گردوں کو اگر ہے برکٹی کا نزہ ہم کو بھی غرور خاکساری کا ہے

ہر میج یہ دوڑ کر کدھر جاتا ہے یکے گوہر عزت کا بھی دھیان آتا ہے جب ضامن روزی ہے خداوند کریم پر کس لیے تو رزق، کا غم کھاتا ہے

کیوں زر کی ہوس میں دربدر پھرتا ہے مانا ہے تھے کیاں کدھر پھرتا ہے اللہ رے پیری میں ہوس دنا کی تھک جاتے ہیں جب یاؤں تو سر پھرتا ہے

یہ راس جو لے کے جابحا چرتی ہے پھرتے ہیں صدح، ساتھ تضا پھرتی ہے فرباد کتال برائے ہر واد رزق یوں پرتے ہیں جے آیا پرتی ہے

-04

دنیا بے ثبات ہے قانی ہے۔ برخض یہاں ہے خالی ہاتھ گیا کیوں کہ خالی باتھدیباں آیا تھا۔ دنیا مقام عبرت ہے۔صرف چند رباعباں پیش کی حاتی

> وو تخت كدهر بين اور كهان تاج بين وه جو أوج بہ تھے زیر زیس آج بیں وہ قرآں ککھ کی کے دتنہ جو کرتے تھے اک سورة الحمد کے مخاج ہیں وہ

ے کون جو رنج مرگ سے کا نہیں احوال یہ گوگو ہے، کہنے کا شیس آمادهٔ کوچ ره جبال پس عاقل بُشار کہ یہ مقام رہنے کا نہیں

دنیا مجی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چز یہاں کی آئی جانی دیکھی جر آکے نہ جائے وہ بڑھایا دیکھا

جو حاکے نہ آئے، وہ جوانی رکیمی ر با کاری، منافقت اور سا قلبی برعد ه رباعیاں جی۔ ے ملکت جم میں شاہی دل کی یکھ تونے نہ دوئی ناہی دل کی

بعد اس کے دعائے موسیدی کرنا يهلے وحولے قرا سابى دل كى

تا جرخ نفان سي گايي نہ گئي

ہرے ہے کبھی گروتای نہ گئی سب ريش مفيد ہو على آه انيس یر اک سرمو دل کی سیای نه گئی میر انیس اگر چه مرثبه گوشاع بین لین انھوں نے سلام اور خصوصاً برای تعداد میں رباعیات بھی کہیں ہیں وہ جس طرح درجہ ادل کے مرثیہ نگار ہیں أسی

طرح درجہ اول کے رہاعی تو بھی ہیں۔ مہیر انیس کی معجز بیانی ہے کہ انھوں نے رہا تی کے اختصار اور چو تھے مصرعہ کے زور دار لہجہ ہے م شے کے بندیش استفادہ کرے ٹیپ کے شعر کومر ٹیہ کے بند میں رشک ریاعی بنادیا۔میرانیس کی ریاعیات

ہوں یا مرجے کے بند، ہر دو اصناف میں بحرتی کے الفاظ، بے جان تشیبهات اور ڈسیلی بندیش نظر نیں آتیں میر انیس ایک کلمل فطری شاعر کا قالب ہیں ان کے اشعار میں جو ظاہری صنعتیں نظر آتی ہیں وہ بھی ان کی فطرے کی رنگینی ہے جوان کے حسن زمان اور بیان کا فطری حصہ ہے جس میں تقنع نہیں۔ شاعری کی صنعتوں میں احمثیل نگاری' کواس لیے بھی اجمیت دی جاتی ہے کہ دبستان ناتیج اور تکھنو کی رُبِايِ عِالِمَى 133

شامری می فیش نادی کر برا فرزش جدار خزاید به دی رستندیات ، ربا حیات برای کسفیده جدات بیش نادی که کامها ب ادرا کام تجربات سر موجد جمین اظامی فیشل نادی مادان ادراخانی انفر آن تنی جهان تکدر را مات کامتنی سبح می این سر اگر چیشل نادی کام کیمن می دروندی استاده کیا بسین فیشل نادی ساحت را گرچیشل نادی کام کیمن می دروندی استاده کیا بسین فیشل نادی ساحت ساحت میشون کوامهان بر پیخوابدا به سمی کام مداحت کامل قداری برد این

کیا قدر زی کی آنہاں کے آگ تھتے ہیں قوی کی ناقہاں کے آگ زی سے مطح منگ دل ہوتے ہیں دندان مشد بستہ ہیں زہاں کے آگ اس رہائی اورم آرشر رے کہ بیاں صنعت تشادے معمول عم

اس دیا کی اور اس سے جداد اور اس سے بدار استعماد العلاء سی طور سے بھی بگران میں میں میں میں میں بھی بگران میں م معدجہ نسی تنظیل سے چھا معرومزل کال پی تھی کیا ہے۔ واقع سے جس جل زبان کے ساتھ میں میں تھی اس میں معروم کے کچوں میں فرق ہے۔ پہلا اور دورام معروم صنعت سال اور استقال اور تجریم کی دو تھی میں میں اور اس کے ساتھ ان کی بھی میں میں کہ استعمال کو بھی معرومی میں ارتقال سے اس معرام میں کا میا کے اس کا میں میں میں میں میں میں کہ استقال کے اسلام کی میں میں می میں دورام کی کے اس میں ایک کا میا ہے اس کا کہا دارات کی میں میں میں کہا ہے۔ 1 أياعيات الميس

چین کرتے ہیں:

رتبہ جے ونیا میں فدا ویتا ہے

وہ ول میں فروتنی کو جا ویتا ہے

رہ وں یں مردی و جا ویا ہے کرتا ہے تمی مغز ثنا آپ اپنی

جو ظرف کہ خالی ہے صدا ویتا ہے

چاردن معرفوں شر ساست روائی آسمان بیائی اور دکھتی ہے۔ معرفوں شرح الفاظ الیے جز ویے گئے میں کہ یعرفی کے لفظ کا گزرتگ نیسی - اطلاقیات کے مسائل میں بخر و اکساری فرونگی، خودواری اور خاکساری انسان سازی اور کاسیا لی کا کھید تاتی گئی ہے۔ یہال موانا نا مرحوکی روایت:

> خوش تر آن باشد که سرِ ولیران گفت آید در زبان دیگران

آرچ مصرموں میں بعض اورق اور فاری کے الفاظ مصرموں کو شان و حوکت کے پوشاک بہنا کر بلند جنوں کے الائق کروہے میں لیکن بھر بھی ہے ایکن تاثیر ہے کہ مشیل موسے ہوئے میں مصرح اور شعر زبان زودہ مام موجاتے ہیں۔

تا میرب که بیش بوت بوت و مصرت اور شعر ریان روده ما مجوجات بیاب صنعت بخش: انسان جوایک مشت خاک ہے خداتے کیا کیا بخشاہ۔ . عقل و ہنر و تمیز و جان وائیال

ے کی و چر و چیر و جان وایاں اس ایک کف فاک کو کیا کیا بخشا

(عقل، ہنرتمیز جان اورائیان کوایک مصرعہ میں جمع کیا ہے)

زباعيات وانيس 135 صنعت جمع طولیٰ کور بہشت آرام لحد جو کھے بایا علیٰ کے گھر سے بایا (طولی کوژ بېشت اورلدایک مصرعه میں بیں) صنعت مراعات النظير اطوني - كوثر - بمثت صنعت لفظی ہے استفادہ کر کے خرکی شان اور خوش بختی کا اظہار کیا یعنی خرنے مقداد ہے مقدّ ر،سلمان سے اسلام کی منزلت، عمّار سے عمر جاودانہ اور زر ے اجتناب کر کے ابو ذر کا رہید حاصل کیا۔مقداد،سلمان،عمآر اور ابو ذر جاروں حضرت علیٰ کے عمد ہ ترین صحالی تھے۔ خ نے مقداد کا مقدر بایا اسلام مجھی سلمال کے برائر بایا عمّار کی طرح یاتی عمر جاوید ور چیوژا تو زین ابودر پایا صنعت تکرار، صنعت اعداد، صنعت اشتفاق اور لہجہ ندا اور دعا ذیل کے مصرع ميں ہيں۔ ع: اك توبية كيا برارتوبه يارب وتكحض

صنعت جمع، صنعت اعداد اور صنعت ابداع کو ذیل کے شعر میں

توریت انجیل اور زبور و قرآن و ایک ربائی صفات حیرت

136

Paks .

صنعت اعداد تکرار کے گزوم کے ساتھ شعر دیکھتے۔ قربان دواز ہ امام پرفت بارہ سطریں ہیہ ''سوری فوز'' کی ہیں

کیا غم ہے کہ نور نین زہرا کے لیے مر دست مڑہ ہے پتلیاں بیٹی ہیں

مر دست مڑہ ہے پیٹیاں جبی ہیں اس فوق شعر میں کاورہ مر پیٹیا کے طلاوہ کی منتین ہیں۔ صنعت حس تقلیل میں دومرام کر یہ ہیاں شام نے پیٹیل کے جیکئے کاظم کیا ہے۔ صنعت مراحات اطیر میں مڑہ ، چلیاں اور تین شال ہیں۔

ت الطفیر علی مڑہ، پتلیاں اور تین شامل ہیں۔ انیس کے یاس ناور تشبیهات استعارات ، تلبیحات اور اشارات کا خزاند

ان کے کتام میں دفن ہے ضرورت اس کو فقد نظر سے نقد کرنے کی ہے۔ ناور تنظیمہ= گویا اک بڈیوں کا مالا ہوں

اورسید ویا آب مرون کا مالا ہوں نادراستعارات = چشم بد دور برم ماتم ہے نور آنوروغن ہے اور چراغ آنکھیں اس

م عرون به اور پاری است. محلیحات= کبکول کو تاج خسروانی کرویں

درویش کو اسکندر ٹافی کردیں عمد وتشبہات= "کوصورت دریا ہمدتن جوش ہول میں

مانند حباب خانه بردوش بول میں

زباعيا ستوائيس

تصييد عده مضمون نكالاب-

عریاں ہوں لباس عاریت سے جو <u>سرو</u>

ہے خاک نشینی میں بلندی مجھ کو مضہ مند

سلیحات ہے مغمون تراشاہ: انداز کلام حق سمجھتا ہے کلیم

مویٰ ہے <u>رموز کن ترانی</u> پوچھو

پوراشعر تمبیحات سے سجا ہوا ہے۔ <u>جم</u> کا ہے نہ جام اور نہ <u>دارا</u> کا شکوہ

احوال کندر کا تو آئینہ ہے

خوبصورت استعاره

دونوں آ تکھیں ہیں میری ساون بھا دوں

بیدار اگر ہول بخت خوابیدہ انیس صرت ہے کہ خواب میں بھی رویا کیجے

یے شعومت ایمام مصفحت آنداد (وسعفت شرطیہ میں ہے۔ مصرود فی بمی رویا کے دو معلی بین ایک ادارہ میں ماروں کے کارور دوسے تاقاق میں فراب کے اس موق صعر کے افقا فواب کے بحکی ادو جی فواب و کیلئے کے بین اور فاز میں مسرف سونے کے ایس - اس طبر کی دوق مطالب محمد ویس ای طرق مصرود ولی میں منصف تشاہ پیدار ورفوات کا ایسان کیلئے احتمال ہے۔ ہماری ونیا کے سات بلین افراد اگر کسی ایک چیز برمثنق ہیں تو وہ موت ہے۔ کوئی بھی انسان موت کا مشرنہیں۔ مختلف اذبان اور ادبان میں موت کے مسائل اور فلفے میں اختلاف ہے اور موت کی بعد کی زندگی کے متعلق علیحد و علیحد و بیانات اور رجمانات نظر آتے ہیں۔علامدا قبال کی شاہ کارتمشیٰ نظم جاوید نامد میں عارف ہندی وشوامتر جس کو اقبال نے جہان دوست کا لقب دیا ہے اپنی تھیجتوں اور نکات میں اس بات کی تا کید کرتا ہے کہ صرف ایک علم کو بند واللہ سے زیادہ حانیا ہے اور و علم الموت ہے۔اللہ کوموت نہیں لیکن بندہ کوموت آئی لا زمی ہے۔ جنانچہ وہ موت کو اللہ سے افزوں تر جانتا ہے۔ اردو شاعری میں حیات اور ممات کے مسأئل ير دلچيب اشعار نظرات بين ليكن ميرتقي ميركي زبان مين موت سلسله حیات میں وم لینے کا وقد ہے۔ ع: اور آ کے چلیں گے وم لے کر تو چكېست كى نظريين:

ع موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا لیکن اس تح ریں ہم نے صرف میر انیس کا موت ہے استقال،موت ے براد اور قبرے القت کے مطالب کور باعیات کی روشیٰ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بچ ہے میر انیس نے موت کے عمیق فلے اور منطق کو فقم نہیں کیا لیکن موت کا تعارف اوراس کی هتیقت اس کی تیاری اوراس سے غفلت کےمصر اٹرات کوعمہ وترین لبجہ اور بیان میں پیش کیا ہے اردوا دب کے مرثیہ گوشعرانے جو ر با عمات موت، قبر، زندگی پس از مرگ نظم کی بین وه لا جواب بین -اگر انیش ، ۔ د ہیں تغییں اور یمارے صاحب رشید کی رہا عمات ان موضوعات پر نہ ہوتیں نو اردو سا مرن ما پر حصور ویون دوبیان بیش کے جاتے ہیں تاکدان کی او او بان خلد برین میں ان میں سے چھر میان چیش کے جاتے ہیں تاکدان کی او اذ بان خلد برین کی خوشبود رک رکمین

موت حتی ہے ہرایک کو یہاں ہے کوچ کرنا ہے گ جب سرور یا کم ندر ہے کون رہے گا؟

آرام ہے کس ون جر افلاک رہے عالم میں اگر رہے تو کیا فاک رہے عبرت کا کل ہے ہم رویں دنیا میں افسوس نہ جب باجین یاک رہے افسوس نہ جب باجین یاک رہے

ہر آن تغیری ہے زبانے کے لیے انبان کا دل ہے داغ أشانے کے لیے پوڑھا ہو کہ لوجواں، فنی ہو کہ فقیر سبآئے ہیں اس فاک می جائے کیے

اب گرم فجر موت کے آنے کی ہے فائل مجھے گلر آب و دانے کی ہے ہتی کے لیے ضرور اک دن ہے قا آنا جما دلیل مانے کی ہے 1 أعيات انيس

گر چون کے بہر جبتی لکیں گے اس باغ جباں ہے مثل ہو لکیں گے جب چاہ میں ہم گرے تو ہیں صورت واو کی جب گئے یہ آیرہ لکیں گ

یرواقتی کی دویافت (مدکی دلای طرح کلی کا پائیداری دادی دادی آن داده کی اور دلای می داند کا داده کی داده می داد این کا داول کلی داده کی داده کی داده کلی داده کلی داده کی داده کلی کلی داده کلی ک

زیاعیات ایمی قبرے بیار ادر محیت کا اظہار کیا اس سے اچھا ہوسکتا ہے۔

م مر کے سافر نے بیایا ہے تھے زخ سب سے پجرا کے شخہ دکھایا ہے تھے

زخ سب سے پھرا کے مو دکھایا ہے تھے کوگر نہ لیٹ سے تھ سے موڈن اسے قبرا میں نے بھی تو جان وسے کے پایا ہے تھے

فردوں ہر اک قبر کا کونا ہوگا مختل جمیں خاک کا پچھونا ہوگا راحت دنیا میں غیر ممکن ہے، انتحیا آرام ہے مال، کد میں سونا ہوگا

خاموثی میں یاں لذت گویائی ہے آتھیں جو میں بند مین بیمائی ہے

نے دوست کا جھڑا نہ کی ویشن کا مرقد بھی جیب گوشتہ تبالی ہے

انسان قبریس کوئی چیز ساتھ نیس کے جاتا۔ سندر جب اس دنیا سے ہوا اس کے دونوں ہاتھ خال تھے۔ طاح اور افسیات کے ماہرین کے قبل کے مطابق وہ انسان جو ابعداز مرکز زندگی کا قائل رہتا ہے وہ انسان سازی، بعدردی اور احترام 1 دُباعياتِ انيس

آ دمیت کے کام دوسرے افراد کی نبست زیادہ کرتا ہے۔ میر اغیس نے اعمال ٹیک کی اہمیت دکھا کرعبادت الٹی اور خدمت خلق کا درس دیا ہے۔

کیا کیا دُنیا ہے صاحب مال گے ووات نہ گئ ساتھ نہ اطفال گے

﴾ پنجا کے لد تک پھر آۓ ادباب ہماہ اگر گئے تو اٹمال گئے

یاں سے نہ کی کو ساتھ لے جائیں گے تجا بی لحد میں یاؤں پھیلائیں گے

کوئی نه شریک حال موگا اپنا

والله بس اعمال بی کام آئیں گے

میرانیس کی رباعیات میں عمدہ تصوفی اقدار کی تشییراور تاکید ہے۔

برباد گران جن کو بے لول ند کر خیرا کوئی مشتری ہو وہ مول ند کر کر ان بغت

اک ناں ہے انیس وست وو نان سوال خالی باتھوں کو اینے سکھول نہ کر

يبال باتحد پهيلانا، سوال نان اور مشكول فصاحت كيسليس جملول ميس غضب كي

بلاغت ب

رًا مِیاتِ ایم شاہوں کو نصیب بحو پر کی مخصیل

شاہوں کو تصیب بحرو پر کی محصل یارب مجھے نان خنگ و چھم تر دے ، سرچ بھے کوشما کے میں جدوں کئے تھے ، خشک

پہلی فراہسورتی کے ماتھ بڑو ہر کی فقسیل طوابسوں کے جوالے میں تعران مشکل اور تری کو ایل سلطنت کی دوست میں شامل کرنے کے لیے دون دات معموف رسیج میں مگلی اس ودویلش جوانی خارف کومرف مشکل دوئی اور آنجموں کی تری میں میں موسی کی ایس جو و خود میں میں میں معرف میں میں معرف انداد ملک بڑو ہرد مشکل کے گئی ایس جو و خود میشون تصریح احسد میں کئی ہیں۔ معرف انداد میں بڑو ہرد مشکل در کے ساتھ ساتھ للد وظر غیر موسے میشی یہ کوشکل اور بڑکو ترے

ہاں دولیت فتر مصطفاً دیویں گے توقیر شرف شیرضداً دیویں گے ہوگا جو گوشہ کیر مثم آبرہ مردم انتھوں یہ مجھک جا دیویں گے

ہے رکن ہے گائیں کا دو آخری اسٹوں ہے مقبود جا دی آبات کے اسٹوں کے برائیں ہے۔ معنی آخری اور مقدود مدینانی موسول کیا ہے کی شیر خدالت حدوث اور اوان سے منسوب قریقر شرکت کی دیں ہے۔ معندہ ایسام کی کو کے آباز دیگر کم را اور آگا کی سابا دیگی بارم کا افراد ہے۔ معندہ ابہام کے معندہ سرح انتظام کا کی مذوبات کردیا ہے۔ میٹن آمر آگا کی ساباد کیا گی کم رہے گئی کا موادر بھی معندہ انتظام کو سین مار انتظام کا کہا مذوبات ے۔انیس فقراور استغناکی مدح کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان اقدار ھند کے عمل

زباعيات انيس

ده صر مرا ده پروباری تری بھولے گ نہ مجھکو مر کے یاری تیری

الله يوں بى سب كى بنا ہے اے فقر جی طرح ہے نہے گئی ہاری تےی

تصوف میں عزت نئس کی نمو کی تعلیمات ملتی ہیں۔ بیاں کسی کواد ٹی اور حقیر جاننا جائز نبيس \_ يهال بقول مولانا روم \_

دل پدست آرد کے جج اکبراست

عیب بوشی صفات کبریا میں شامل ہے۔ بیتمام مطالب اور اخلاقی نضوفی مضامین

میرانیس کی رہا عمات میں بدرجہ احسن نظم ہوئے ہیں۔ ازے بار و آشا کے آگے

مجوب نہوں شاہ و گذا کے آیج به باؤل چلیں تو راہ مولاً میں چلیں

یہ ہاتھ جب آخیں تو خدا کے آگے

یارب ربین بح مواج ند کر شرمندهٔ ابل دولت و تاج ند کر

مارب قسم روح يد الله تخفي اس باتھ کو اُس باتھ کا مختاج نہ کر

ہے اوج کمال و نیک نغمی کی دلیل ادثی مجمی ہو گر تو اُس کو اعلا سمجھے

منظور اگر ہے جادلوں میں اے دوست بہتر ہے کہ دشمن کو مجلی دل تنگ نہ کر

کہہ دے کوئی عیب جو سے سرگوشی میں ڈھپ جاتے ہیں سب عیب خطا پوشی میں

حاصل ہو جو دولت تو تواگر ہو جائیں گر در کی ہوں نہ ہو، ابوذر ہو جائیں کوابی و شادی کہیں درکار اٹس گر سبد رکن کے سکندر ہو جائیں

یہ ادح یہ مرتبہ اما کو نہ لے

یہ دلتِ مرقع امرا کو نہ لے

بختی ہے ضدائے ایم کو دہ دوات فقر
برموں ڈھوشے تو یادشا کو نہ لے

اياميا

دولت کا ہمیں خیال آنا ہی خین وہ نفئہ فقر ہے کہ جانا ہی خین لبریز میں یہ سافر استفا ہے آنکھوں میں کوئی فنی سانا ہی خین

وہ مبر مراہ وہ بردباری تیری بحولے گی نہ جھے کو مر کے باری تیری

بوے کی ہہ بھ ہو اگر کے وارق کیل اللہ یوں ہی سب کی نباہے اے فقر جم طرح کہ نبھ گئی ہماری تیری

اردو اوب کی دارخ اس دید به مجلی طم فیمی که این می سوف شوئی موان سے کام سیکر شوخی و انتقاد کرنا کار بینا تیج از موظان استاد سے کام کیا جاتا تر بین سے ساتا ساک خاند بری این بایات مرتوان کی جاری اور میں جاتی اور وقع رہائی میں ترکی افواق کی کرباہی گی اور دو احتاد کا بینا چیکا سے مسروا وجد کیا تھے والی میں کار افواق کی کرباہی گی اور دائی استاد کا میں استاد میں تاہیم کا استاد میں تاہیم کا موالد میں تاہد استاد میں تاہد کا تھی استاد میں تاہد کا تو استاد میں تاہد کی موالد استاد میں تاہد کا تو استاد میں تاہد کا تو استاد میں تاہد کا تو استاد میں تاہد کی تاہد کا تو استاد میں تاہد کا تو استاد میں تاہد کی تاہد کا تھی تاہد کی تاہد کی تاہد کا تھی تاہد کی تاہد کی

ع بائیسی بزار حیدری آقل ہوئے میر اینس کی بیشن دائی رہا میروں میں ان کی افزاقی ، بیاری اور قم کی داردا تیں محموظ ہوگئی میں۔ بیر اینس نجف ادر کر ہا کی زیارات سے مشاق تھے چنا تی ایک رُبا مُياتِ البِّس

لاکیاں ٹانویں نے فرصت پانے کا بعد چدرہائی کی دو ہے: اب بعد کی ظلمت سے انتقا بوں ش توٹنی رفتی بعد تو چاتا بوں ش تقدیم نے جزیاں تو کائی تیں ائمس کیوں ڈک کے بالوں، ہاتھ بھا بوں شمی

مید گر هم این هجر واخی کی خاندان کی فرد متے گفتته چین "امیر واخی کے مرتب و در مال قبل قبل کی رکتی جوالی ۱۸۸۴ء میں جو گیلی الدین سے ایک حد در پ میں کا کیا آخر زمان ۱۹۱۵ء ایک میں جوائل بروز سے قبر کا اجازے نامسطال کیا آخر زمان ۱۹۱۵ء ایک می دو در اور در چی شن جوا بورے کھنو کے نامور اطباط این عمل معروف رہے گئی سی ان مرض پر معاط میں سے مالین بورک کے اور دران جورہا جماعت کی جی ان ایک شرخ میا بات محت سے مالین بورک کے اور دران جورہا جماعت کی جی ان شار تعمل بیات

ہ ہر کھ محق بال ہے خات بری بیخی ہے گھڑی گھڑی قامت بھری آتا مجنی آب رائد پھر کھ بی ایش ہے بچے مرتب بیوستا کیا بچر صاحب کی وائل مالت کا بھٹے بچے مرتب بیوستا کیا بچر صاحب کی وائل مالت کا بھٹے ان کا بیوستا کیا بچر صاحب کی وائل مالت کا بھٹے انداز دیا نوحہ ہے صدائے نفہ پداز مری اللہ رے زور ٹاتوائی کا ایمن آوازۂ مرگ دل ہے آواز مری

عادم طرف عالم بالا موں میں بتی سے عدم کو جانے والا موں میں یا رب! ترا نام پاک چینے کے لیے

گویا اِک بذیوں کا مالا ہوں میں لیکن میر افیس کوشفا کا مجروسہ مرف ہوالشافی ہی سے تھا دیتا ہے وہی شفا کہ جو شافی ہے

ہر ورد میں خالق کا کرم وائی ہے ورکار خیں مد کی کی مجھ کو اماد امام قسیل کسفسی کافی ہے افراد مراقع ان کاف ہے

آفرکارمیرافیس اس بھے کے متھر رہے ایار کی بالیں پہ سیعا آئے آقا آئے، جارے آقا آئے

الا الے، الارك الا الے اللہ كا كل بے پيٹوائى كے ليے

اے جان کال علیٰ اعلیٰ آئے

عيامتدانيس

ادر کار دیمبر ۱۸۷۳ مطابق ۲۹ شوال ۱۲۹۱ آجری روز در شنبه شام که وقت ادر کار دیمبر ۱۸۷۳ مطابق ۲۹ شوال ۱۲۹۱ آجری روز در شنبه شام که وقت

طائز دوج بر صاحب کے جم ناتوال سے برداز کراگیا۔ دویا پر میت کو حمل ویا گیا۔ موانا سید بندہ حمین قبل نے نماز جنازہ پر حالی اور موجو کو اپنی فرید کردہ زشن میں ڈن کیا۔ بدے بینے نے اپنس کی فاقدی کابش میں جب یا اپنس تالی

رباعی پڑھی تو رونے کا کہرام برپا ہوگیا: وردا کہ فراق ردح و تن میں ہوگا

وردا که فراق ردح و س بیس ہوگا نهاں تن ناتواں کفن میں ہوگا

چیاں رتع ہواں کے یاں ہوہ اُس روز کریں گے باد رونے والے

آل رور کریں کے یاد روئے والے جس دن نہ انیس المجمن میں ہوگا

سی اون شد ایس ایسی بین بین اون مرزاغالب ہے انتیس کی ملاقات خالباً ککستو میں اُس دفت ہوئی تھی جب و وانتظار کی گھڑیاں اس امید میں گزار رہے شچے کہ شا وادو دا آمیں امید دربار میں

وہ انتظار کی فزیال اس امید عمی گزار رہے تھے کم سٹاہ اور دہ آئیں اپنے دوبار میں مدعو کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنی تیشن آیاد عمل تھم تھے لیکن مسلس تصور آئے رہیج تھے۔ جب خالب کے اعتمال کی فیر بھر ایس کو بھی آئے

مسلس لکھنٹو آتے رہیے تھے۔ جب خالب کے انتقال کی خبر میر ایش کو چکی او اُنھوں نے خالب کے نام سے فائدہ اٹھا کر خوبصورت رہا می لکھی جوآج بھی اینس کے خطاقر میں محموظ ہے۔

> گزار جہاں سے باغ جنت میں گئے مرحوم ہوئے جوار رحمت میں گئے

مداح علی کا مرتبہ اعلا ہے

عَالَتِ اسدُ الله كل خدمت مين كے

ای طرح ایک اور رہائی میر انیس نے اسے سمحی میر مبدی علی تکھنوی کی وفات ہے متاثر ہوکر کئی تھی جواس مجموعہ رباعیات میں شامل ہے۔میرانیس صرف ایک بارحیدرآ باد دکن گئے جہاں ان کی بزی پذیرائی ہوئی اور تمام حیورآ باد اهیسه ہوگیا۔ انیس کی دو رہاعیوں میں امرائے حیدرآ باد ادرعوام حیدرآ باد کو دعائیہ انداز میں خراج پیش کیا گیا ہے۔

زياعيات انيس

الله و رسول حق کی الماد رہے الريمز بيہ شمر فيض بنياد ارے

واب ایا رئیس اعظم ایے یارب آیاد حیدرآباد رے

موجود ہے جو کچھ جے منظور سے بال علم وعمل وعطا كا دستور سے يال

متار الملک و بندگان عالی

رجمت رجمت ہے، تور پر تور سے یال

سید محمد عماس لکھتے ہیں میر انیس نے اپنی پہلی مجلس جو حسینۂ اکرام اللہ غان تکھنؤ میں ہوئی ویل کی ریاعی پڑھی جس کی بہت تعریف ہوئی:

باليده جول، وه اوج مجھے آج ملا ظل علم صاحب معراج لما

منبر یہ نشت، ہر یہ عفرت کا علم

اب جاہے کیا! تخت ما، تاج ما

رُبالِا عِنْ الْحُالِي وَالْحِيلِ عِنْ الْحَالِي وَالْحِيلِ عِنْ الْحَالِي وَالْحِيلِ عِنْ الْحَالِي وَالْحِيل

ایش نے دیا گاہ ہوگا ہے۔ ایش نے پردہا گاہ ہوگا۔ یادل آ آک رد گئے بائے غضب

آنو نایاب ہو گئے بائے غضب بی مجر کے حسین کو نہ روۓ اس سال آگھوں کے نعیب سو گئے بائے غضب

ای زبانے میں میر اغیس کی ایک مشہور کبل جس میں ہر غذہب وطت کے لوگ شریک ہوئے تتنے جولواب کل حسین خال کی بارہ وری کٹر و ابو تراب بذان میں ماغی نے زبر علی حوالہ راز تاریخ الجمع الحق کیک سنتر کس کر جمع مصال جھنے کی

خان میں ایٹس نے پڑھی جہاں انتا پوا گڑھ ایٹس کو منٹے کے لیے جج ہوا کہ پیٹینے کی جگیزیں رہی ہے ہوا کی فی البدید ای میکس کی یادگار ہے۔ اُمد سے تھی ہیر سے مجمع کے جمھے کی

امید سے کی برم کے جرکے کی اللہ 17 دے، اس کرم کرنے کی آگھوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں ایمیں

آھوں کو کہاں کہاں چھاڈن میں ایس لین طبیع جا برم میں تل دھرنے کی ای غدر سے حتاث ہو کرافت نے استفاظ کیا تھا۔ افسوس زبانے کا جیس طور ہوا

کوں چرخ کین! نیا یہ کیا دور ہوا گرش کب تک، نکل چلو جلد انیس

اب یاں کی زمیں اور فلک أور ہوا

كلام انيس كى قدر:

يرجى حقيقت بكرونيا كعظيم بنرمندول اورتخليق كارول كواسي دور کے لوگوں سے شکایتیں رہیں کہ انھیں وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ متحق تھے۔ چنانچہ بعضول نے خود کو "عندلیب گلشن نا آفریدہ" کہا تو کسی نے این آپ کو "شاعر فردا" اور کوئی جمصر ان کبن ہے مایوس اور نامید رہا۔میر انیس نے بھی چند اشعار میں اس ناقدری کی شکایت کی ہے۔ کی یہ بھی ہے کہ چند مخن شناس اور اہل کمال جومیر انیس کے ہم عصر تھے۔ وہ میر انیس کے کلام کے اپنے قدر دال تھے کہ آج تک کوئی ان کا ہم یلہ ایسیا پیدا نہ ہوسکا۔ یوں تو ہر دور میں انیس کے کلام پر نقد وتبرہ ہوتا رہالیکن اس تقید کی رسائی خودمحدود تھی جو ناقدین کے ذوق بخن اور یخن شاسی برمچهایتی به بلند قامت شاعرادر نابغهٔ روزگارتخلیتی شخصیت کو کمتر ورجه اور فکر کے افراد یوری طرح درک نہیں کر سکتے ، چنانچہ اس المیدے وو جارانیس شنای مجى رئى۔انورسدیدئے''میرانیس کی اقلیم تن' میں بہت میچ لکھا ہے۔

جاوید کلام کو بقائے دوام کا ورجہ حاصل ہوگیا۔ میر انیس کو این

رُبِا مِياتِ ايْس

زمانه بین بوی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کا مرثید پورے تکھنؤ کی آبروسمجها جاتا تھا جسمجلس میں پڑھتے تبل دھرنے کی جگہ نہ لمتى - يورالكصنو ثوث يرتا - تاثر اتنا كبرا موتا كدآه و يكا اور ناله و شیون کا شور از زین تا آسان بیا ہوجاتا۔آئکسیں گریغم ے اتنی بوجھل ہوجاتیں کہ بیلاب اشک بردکلنا۔ان کےایئے عبد نے ان کے بلاغت و بان رقدروانی کی جومبر هیت کی تھی زبانہ اس برتو کوئی گرومیس ڈال سکا لیکن ان کے حلقۂ احباب میں کوئی خالی تیں تھا جوان کے حالات زندگی جمع کرتا اور پھر کوئی بجورى بھى پيداند مواجوبد يركفنا كدافيس فے كتنے برے المك بیسویں صدی کے انسان کے بھی تج بے کاحت بنادیا ہے۔ نتیجہ سے کرمیر انیس کے مالات زندگی ماضی کے اوراق میں کم ہو چکے ہیں اور اس کے فن کی تحسین موازیۃ انیس و دیبر ہے آ مے نیس پڑھی۔"

شعرتھی کے لیے تخو دائی بڑی شامی البیدے در تا اما الڈو کے اشعار کے طالعہ کے مائی الک میں اس کی طالعہ کا توان کیا گئے۔ یہ دو قر سے بچ الشمر کی گرال اور الکروائی کا سام اس کی طالعت کو بھیر کرتی و بق ہے ہی کے بقید بھی چاہا ہے۔ اس کے تحق شاموں نے شعر کے سے زیادہ مشکل کا ماشعر کے گئے و بقایا ہے۔ تھو جاتا ہے۔ اس کے تحق شاموں نے شعر کئے سے زیادہ مشکل کا ماشعر کے تھے تھا ہے۔ تھٹے کہ بھا ہے۔ 154

ای لیےانیس نے کہاتھا:

شر مستخت کرچ در مستخت بدد از مستخت بدد استخت بدد مینی ارچ شعر کها مولی پره دار مینی مینی است می بدا اگل ہے۔ میر انتی اماس قدار میں میں اضاور کی باری طرق قدد و قید مینی کی باری بیا مرفق استختار کی میار کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میار میں بدور المام طمع جدا تھے کی شاوی کے افتاد قوام کی کھر میں کرکے گئے۔

زباعيات واثيس

درد سر ہوتا ہے بے رنگ ند فریاد کریں بلبلیں مجھ سے گلتان کا سبق یاد کریں

ویائے رقباء بھر چاہے اس کو است میں اس کو است کا تھر چاہے اس کو است کا تھر کی مشاری کا تھا کہ تھر کی کہ میں جن کے اس کی میں جائے گئی کہ دیا گئی کے دیا جائے گئی کہ دیا گئی کہ دی

زياعيات انيس

رہائی شمعوں کی طرح رفوں کو بطیتہ ریکھ (دل بلنائے کاورہ) آبوں کا دعوال منہ سے نگلتے دیکھ (دعواں منہ شائلائے کارہ) انسوس کہ میدان میں بنے قائم نے

دیکھا جے اس کو ہاتھ لئے دیکھا (ہاتھ لٹانہ محاورہ) آگھن کے اس سام این غذہ (اس کر اور م

ع= آگھوں کے نعیب سوگتے بائے غضب (نعیب کا سونا۔ محاورہ) ع= تا حشر رہے گا نام اس سے روثن (نام روثن ہونا۔ محاورہ)

ع= تصوير نه تحفح على تو چرو اترا (چرواترنا-محادرو)

ع= کعبہ ای ماتم میں سیہ پوش ہوا (سیاوپرش ہونا۔ماورہ)

ع= تے زیست ہے اپنی ہاتھ دعوے ہال (ہاتھ دعونا۔ کادرہ)

م حشد دیست ہے اپنی ہاتھ دعوے ہالہ (ہاتھ دعونا۔ کادرہ)

ع= چھم بد دور برم ماتم ہے قور (چھم بدور عاورہ) ع= تھی کی ال کی ال کان جائد ہم ایٹی (تھی کا کان مد

ع= ہم محموں کو کبال کبال بچھاؤں میں ایش (ہم محموں کو بچھانا۔ محاورہ) ع= الٹا وریا بہا، اوا گری ہے (محاورے۔الٹاوریا بہنا

میر این نے بعض معرفوں میں آیات امادیت اور مر بی فقر ، بری مهارت سے اس طرح بورت کردید ہیں کدو واجئی معلوم ٹیل بوت ای طرح کا کمل بیر اینس بعض اوق اور فیر ما فول الفاظ سے ساتھ بھی کرتے

اک غلغلهٔ جزاکمالله بوا =2 ان کے لیے گوما من وسلوا أثرا =2 کعہ کو بداللہ نے آباد کیا =2 جب ذرج حسين ذوى الأكرام موا 3= ے وارو حلیاتی عطائے حیدر =2 بنس کر طونیٰ لکم علیٰ کہتے ہیں = 2 اک بارہ نان کے لیے لاحل ولا =2 ہرآہ میں ہو صدا کہ یائی و قدیر<u>ہ</u> = 2 بر سانس مين لا الله الا هو بو =2, اك سورة الحمد كے متاج بن وہ =2 اے حصرت معاجب الزمال! ادر کئی =6 روحی یہ حان فدا یا حسین ابن علق =£. الداد الله قل کفی کافی ہے =8, جب ملی علیٰ نی والہ کھے =2 میر انیس کو الفاظ پر وہ قدرت حاصل تھی کہ وہ ان کو دوسرے الفاظ ہے ملا کرنے نے تراکیب تراشتے۔میر انیس نے سکووں نئی تراکیب بنائی میں ہم یماں چندترا کیب جوانھوں نے رہاعمات کے اشعار میں خلق کیس ہیں بطور فمونہ وش کرتے ہیں۔ نا دراور جديدترا كيب اوراضافات الفاظ

یندا بال هر جمانی باسیخر، فردا یک چهاد به ودیا، مثل ماکسازی، دلی ترجید المقدید سال برانانی در او مثل برانانی در در در ان برانانی در در در این برانانی و در این برانانی و در این برانانی و در در این برانانی و در در این برانانی در در بر خرد، گر مان اعدو در این می در در می در می

حدید نعتیداور مقبتی کلام کے نمونے

میر افیش نے تقریباً تین درجن کے قریب ممدہ تھر یہ اور مناباتی ریا میات کی بیں۔ ہم ان ریا میات پر آگ کے صفحات شن تیرہ اور ان کا تجزیبہ کریں گے۔

گھٹن میں مبا کو جتیج تیری ہے نگٹل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا جس پھول کو موقحتا ہوں نہ تیری ہے گلشن میں پھروں کہ سر صحا ویکھوں با معدن و کوه و دشت و دربا دیکمون

ہر جا بری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے · چراں ہوں کہ دو آگھوں سے کیا کیا ویکھوں

پُتلی کی طرح نظر سے متور بے تو آئسيں جے وحورث تي وہ نور ہے تو قربت رگ جال سے اور پھر اُس پر بد بعد اللہ اللہ کس قدر دور ہے تو

حضور مختمی مرتبت کے بدن کا سایا نہ ہونے کی لطیف دلیل ہے۔ الله ری لطافت حن پاک رسولً وُهوندًا كيا آفاب سابه نه لما

حضوراً کی معراج کے مضمون پر بیشعر و کھتے۔ ہاریک ہے ذکر قرب معراج رسولً خاموش که بال سخن کو بھی راہ نہیں

شق القم و رجعت خورشد بين احم کے لیے وہ اور یہ حیدت کے لیے رُامِياتِ الحُمْنِ العَمْنِ العَمْنِ العَمْنِ العَمْنِ العَمْنِينَ العَمْنِينَ العَمْنِينَ العَمْنِينَ العَمْن

پیر این نے بیٹیر اکرم کی حدیث' میں شیر علم یہ ل اور علیٰ اس کا وروازہ میں'' نقل کی ہے۔

یہ باب میں حیرز کے ٹی کیے تے میں شہر ہوں بازہ مرا دروازہ ہے

ما علی ہے ایجی قا کہ آدھر جا آڑا

نہ شرع چڑی کوئی، نہ پردا آثرا تھا کھتی احمد سے علاقہ جس کو دریا سے سلامت وہی چڑا آثرا

یا تح زمل! ست نے الفت ہیں قدموں کی حم کہ عافق صورت ہیں دیکھا جو حضور کو مقدا کو دیکھا

ال وچ ہے ہم بھی قائلِ رویت میں

ب و بر کوشش و طلب کو پایا اپنی اپنی غرض کا ب کو پایا مطلب لما اتن ابی طالب سے جب شاہ عرب لحے او رب کو پایا عالب كى طرح انيس كے ياس بھى معرت على كاعشق ان كے كلام ك برلفظ ع نيكتا ب اورشايد على مدا قبال بعي اى مطبقي وكثن كي توسيع مو-على كا نام آتے بى ايا محسوى بوتا بىكدا نيس كى طبعيت جموم جموم كر غرراند پش کردہی ہے۔ یوں تومقبتی رہاحیات کی تعداد ساٹھ نے زیادہ ہے جن میں انلب حضرت علی کی شان میں ہیں۔منعبت کے اس گزار کی سیر حاصل مفتلو ہماری اس اجمالی تحریر جس ممکن نہیں اس لیے صرف بمقد ار زعفران کے رنگ اور خوشبو کے ساتھ کام ذہن کا بندوبست ہو سکے ہم صرف چند رہا عبات اور پکھ ر باعیات کے اشعار اور معرعوں کو پیش کریں عے تاکہ خواص وعوام و بوان بیں موجودتمام مظبتی رباعیات سے متعارف اورمستغید ہوسکیں میرانیش نے تقریباً دس رباعیات حیدر کی رویف مینظم کی این -

> ے چاور نور حق روائے حیدر خورشید بے اللہ کف یائے حیرا کتے ہیں دکھا کے عرش و کری کو ملک سہ جائے محمر ہے وہ جائے حیور

ونیا سے اُٹھالے کے میں نام حیرا جنعت کو چلا بیر سلام حیرا عصال ہوئے سد رہ تو رضوال نے کہا آنے دو، اے ے یہ ظام حیرز

زباعيات انيس 161 ساقی شراب حوض کور حیدر مای حیدر، فقع محشر حیدر يوچھ جو كوئي كون ہے آقا تيرا میں قبر سے چلاؤں کہ حیدر حیدر جام عرفال ہے چشم مست حیرز =2 گلدستہ باغ ویں بے وست حیدر =2 شابان جہاں سب بیں گدائے حیدر 3= قرآل میں ہے جابجا ثنائے حیرز 3= تھی نان جویں فقط غذائے حیدر =2 موحاتی جن کور کی بھی آئکسیں روشن آئین اور سے عزار حید

يعقوب وخليل ويوست وآدم ونوخ س کی مشکل میں کام آئے حیدر

(اس عمده شعر میں یا فج اولوالعزم پنجیبروں کے ناموں کے ساتھ کثرت اضافت کے باو جود صنعت جمع کی دار بائی اور مولاعلیٰ کی مشکل کشائی کی منانت شال ب)

بال نور محد و علق ہے واحد اللہ اسم تو دو گرمتی ہے ایک

معبود کے عبد ہل نصیری کے خدا بنده كوئي حيدرٌ ساخدائي مين نبين

پنجیش باک کی شان میں خوب صورت رہائی کبی ہے کدلوح وقلم کا مقصد ان کی مدح سرائی ہے۔

جب لوح و تلم ہوے قران السعدين فرمانے گے یہ اُن سے رت کوئین

تم جس کے لیے ہوئے ہو دونوں پدا

ال احد و حيدر و يتول و حنين

مشہور واقعہ ہے کہ میر انیس نے جب بھین میں شاعری شروع کی تو ا بنا تخلص حزی رکھا۔ ہمارے درمیان کوئی منظوم تح پر ایسی نہیں جس پر پہنچلف ورج ہو۔ کہتے ہی جب میر انیس کے والد میر طلیق نے انیس کو ناسخ ک شاگروی میں پیش کیا تو ناتنے نے میر انیس کا تخلص میر بیرعلی حز س سے میر بیرعلی ا نیس کردیا۔غزل گوہوں کے مقالعے میں مرثیہ گوہوں کو تخلص کہنے کے مواقع اس لیے بھی کم ہوتے ہیں کہ ایک طرف غزل کے جیشعر کے بعد تھی لایاجا تا ہے

اور دوسری طرف جیسواشعار کے بعد بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لین میر انیس نے حسب ضرورت مرفیو ں اور سلاموں میں اینا تحلی رکھا جو زیان زوعام ہوگیا۔

> انیس وم کا مجروسه نبیس تشهر جاؤ جراغ لے کر کہاں سامنے ہوا کے مطلح

نہامیات انیں \_ خیال خاطر احباب عاہے ہردم

ا نیش خین ندلگ جائے آب کیوں کو خدا بات رکھے جہاں میں انیس

یہ دن ہر طرح ہے گزر جائیں گے ت

تھ پہ فٹہ کی نظرو عنایت ہے انیس ن

یہ نصاحت بیہ ہلاغت بیہ سلاست ہے انیش مصرحتان

بعن فول کے شاعروں نے اپنے کھن سے خاص استفادہ کیا ہے جس کو صفحہ
کئیں تھی کیچ ہیں جن میں موتی وروز خالب واراً اور ول وغیر وشوا شال
ہیں۔ ایسی نے سماموں اور رہا میاہ میں کھنے کو شعروں کے بیان ان کی کہ
تقارف، نجو اعماری اور المبلہ وعائج اور مزایاتی اعمار بیان شماسرف کیا
ہے۔ جریرائیسی کی تقریم یا دی شعروہ جانے میں میں میں کہ
کہ ایک موتی کی لائوں ہے ہو کہ وکھا جائے تو جر صاحب کی شخصیہ سے
ساتھ ساتھ ان کے لئی برخ ایعدوں ادریکی معظومات کی سائل ہوتھ ہے۔
جانے تھر کی خلاج کی جر بھڑی اور فقت کے سلسلہ در تھیات کا درائی معلومات کا معامل ہوتھ کے جائے تھر کے معلومات کا درائی معلومات کی درائی درائی معلومات کی درائی معلومات کی در

کو بہاں رکھا ہے۔

بیری کی بھی دوپہر ڈھلی آہ انیس منگام غروب آفاے آپٹھا

ہے ہے تہائی میں آہ کون ہوئیں گے اینس ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا

| رُباعياتِ الْيُس                                                  |                | 164     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| اکسیر کو دیکھا نہ طلا کو دیکھا                                    | 3              |         |
| بے سود انیس ہر دوا کو دیکھا                                       |                |         |
| سمجے کہ خلاف رہم عالم ہے انیس                                     | 4              |         |
| جس وم کسی بادام کو توآم دیکھا                                     |                |         |
| ناکام چلے جہال سے افسوس انیس                                      | 5              |         |
| مس کام کویاں آئے تھے کیا کام کیا                                  |                |         |
| عادت میں مند ڈھانپ کے سونے کی افیش                                | 6              |         |
| کیا گزرے گی جب قبر میں سونا ہوگا                                  |                |         |
| ہے کہ میرانیس مندڈ ھانپ کے سوئیس سکتے تھے)                        | ےمعلوم ہوتا ۔۔ | (اس ـــ |
|                                                                   | 7              |         |
| جس دن شه انیس انجن میں ہوگا                                       | ~ e            |         |
| ں فرزندا کبرنے انیس کی سوئم کی مجلس میں بیشعر                     |                |         |
| ن کے رونے سے کہرام بلند ہوا)                                      |                |         |
| افقو اب انظار کس کا ہے انیس                                       | 8              |         |
| نے عمر پھرے گی نہ شاب آئے گا<br>ت                                 |                |         |
| بیاسے رہے آئے حیاہ ونیا پہ افیش<br>لکلا بھی مجھی تو شور بانی لکلا | 9              |         |
| نظا کی جی تو سور پای نظا<br>راحت ونیا میں غیر ممکن ہے اینس        | 10             |         |
| رافت ونیا میں خیر سن ہے ایس<br>آرام سے بال کد میں سونا ہوگا       | 10             |         |
| الام کے ہال فلا سال عوا ہوہ                                       |                |         |

| 65 |                                                                     | دُباعيات: ائيس<br>دُباعيات: ائيس |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | آ تھوں کو کہاں کہاں بچھادل میں انیس                                 | 11                               |
|    | ملتی نبیں جا برم میں تِل دھرنے کی<br>سنتی سے اپنی ہم کنارے ہوجا کیں | 12                               |
|    | النا دریا بہا ہوا گری ہے                                            | -                                |
|    | لازم بے کفن کی یاد ہر وقت انیس                                      | 13                               |
|    | جومشک سے بال تھے وہ کافور ہوئے                                      |                                  |
|    | کچھے کھل نہ طے گاسین تحسیں ہے انیش<br>دور ہے۔                       | 14                               |
|    | یہ کھل ترتی کے لیے اڑہ ہے<br>کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے ایس      | 15                               |
|    | جس وقت گزر جائے گا پانی سر ہے                                       |                                  |
|    | یہ بے خبری ہزار افسوس انیس                                          | 16                               |
|    | برھتے ہیں گنہ عرصمی جاتی ہے<br>راحت ونیا میں کسنے یائی ہے انیس      | 17                               |
|    | راحت ویا یا س کے پان ہے اس<br>جو سر رکھتا ہے وروسر رکھتا ہے         | 17                               |
|    | مرنے کا تو ون گزر کیا فشکر انیس                                     | 18                               |
|    | اب و یکھیں لحد کی رات کیوں کر گزرے                                  |                                  |
|    | ول بت ہے اٹھا کے حق رتی کیجے                                        | 19                               |

ب تخ ایس قطع سی کیدھے یہ ہے غم ہیڑ کی تاثیر ایس آواز قاتل سوگ نشیں ہوتی ہے



| 167                                     | دُياعيات:انيس |
|-----------------------------------------|---------------|
| ایام شاب کس کو کہتے ہیں انیس            | 31            |
| موسم طفلی کا تھا کہ پیری آئی            |               |
| افسوس به عصیاں به تباہی دل کی           | 32            |
| ک خوب انیس خیر خوابی دل کی              |               |
| باندهو كمر آداب بجا لاؤ انيس            | 33            |
| فرمان طلب حضور سے آیا ہے                |               |
| اپی واماندگ سے گھبرا نہ انیس            | 34            |
| پہنچا کوئی منزل پہ کوئی راہ میں ہے      |               |
| عقدے سب حل ہوئے مگر آہ انیس             | 35            |
| بیہ بند اجل مکی سے کھولا نہ کیا         |               |
| بنداجل کی ترکیب بہت نتی اورعمدہ ہے۔مزید |               |
| مراعات النظیر ک کارفرمائی بھی ہے بیعن   | بهال صنعت     |
| ں وغیرہ)                                | عقدے، بند، ح  |
| جب موش مين آ ك تقم كلي طبع انيس         | 36            |
| فابت ہے موا کہ چڑھ کے دریا اترا         |               |
| پیدا کیا سب کچھ تو گر آد انیش           | 37            |
| زاد .سنر مرگ، مبیّا شه کیا              |               |
| مرقد میں انیس نہ کفن میں ہوگا           | 38            |
| وه روضت سطان زمن میں ہوگا               |               |
|                                         |               |



| 169                                                              | زباعيات انيس |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس                                 | 49           |
| خالص ہے جو مُشک آپ بو دیتا ہے                                    |              |
| آئینہ سا روش ہے کلام اپنا انیس                                   | 50           |
| ہم اس کو نظر آئیں گے جو بینا ہے<br>گرتے حاتے نہیں یہ وندان انیس  | 51           |
| سرے جانے دیں نیہ وندان ایس<br>تا حال زباں کو شوق ڈر ریزی ہے      | 51           |
| بيدار اگر موں بخت خوابيدہ انيس                                   | 52           |
| حرت ب كه خواب مل بهى رويا كيجي                                   |              |
| آ تا نہیں آب رفتہ پھر جو میں انیس                                | 53           |
| اب مرگ په موټو ف ہے صحت میری                                     |              |
| الله رے زور ناتوانی کا انتیش                                     | 54           |
| آواز کا مرگ ول ہے آواز میری<br>باشاء اللہ چیٹم ید دور انیس       | 55           |
| کیا مجمع مومنیں ہے کیا مجلس ہے                                   | 55           |
| يوں خاک شفا ميں مر ڪل جاؤ ں انيس                                 | 56           |
| غربال سے چھانیں تو نہ کچھ خاک ملے                                |              |
| روتے ہو انیس کیا جوانی کے لیے                                    | 57           |
| میری کی سحر بھی شام ہوجائے گی<br>ان منظم میں شام ہوجائے گی       |              |
| دنیا میں بخیلوں کا ہے یہ حال انیش<br>مہمان اجل آئے تو مرحاتے ہیں | 58           |
| بمان اس اے و حربے یں                                             |              |

59 اے واے انیس پختہ کاری تیری سب بال تو یک گئے گر خام ہے تو

زباعيات انيس

انیس کی تعلّی اور تعارف

اگر چیر انحس نے اپنے تعارف می اور اپنے اُن کا کال کی ہارے گا مراج ں اور سلاموں کے اشعار میں تھئی کی ہے جس چیکنر اس مغربوں میں مارا موشوع دیا عمامت ہے اس لیے عرف ریا عمامت کے صوفح میں کے موتی بھی کر ایٹس کی مھٹ کا افراد کرتے ہوئے ایک سکرتی پر ٹھاور کرتے ہیں۔

میر انیس نے اپنی بہلی مجلس کے آغاز میں ہی جس ٹاج، بخت اور عکم پر انتخار کیا تھا وہ ان کی آخری مجلس تئک برقرار دہا۔

بالیده بمول، وه اوج تجھے آج طا ظنّ علم صاحب معراج طا منبر پہ نشست، مر پہ معرت کا عَلَم اب چاہیے کیا! تخت طا، تاج طا

 زباعيات اليمل

مجلس میں اٹیب نخالف گردہ و چیر ہے ووٹوں تق رہج تنے ۔ وییرے پیر صاحب کے اشعاد خاموثی سے سنتے سر ڈھنتے لکین منہ سے پیچھٹیں کہتے ہے جیس کے اختیام پر چیر صاخب کے اضعار پر گلی کوچیں وفاتر اور بازاروں میں گفت وشنید اختیام پر چیر صاخب کے است

جاری رہتی۔ سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں چندریاعیات جوریاضت بخن اور کمال آن پر ہیں۔

> مملو ڈر <sup>مع</sup>تی سے مرا سید ہے ول میں یہ مفائی ہے کہ آئنہ ہے

جب قفلِ وبن كملا جوابر لكلے

گویا کہ زباں کلیہ گنجیتہ ہے

کھٹا کی فیس کی ہے وہ راز ہوں میں بائند گلمہ، بلند پرواز ہوں میں جاتا کی فیس، مرغ سائی نج کر کرتا ہوں جمیت کے صید وہ باز ہوں میں

مضوں گوہر ہیں اور صدف سید ہے ہے صاف تو یہ کہ قلب ہے کید ہے آئید ما روٹن ہے کام اپنا ایس ہم اس کو نظر آئیں گے جو بیٹا ہے 1 رُباعياتِ انيس

میرا-آن کا محتی می همیتیت به بیان بخرب جمین مهاندیس. ده نقم پرهوں که برم رکبیں ہو جائے اک نورا آفرین و محسیں ہو جائے جمزتے ہیں دئن سے چوال انتھوں کے موش یاں آئے مئی چیس کی تو کل چیس ہو جائے

ایک اور رہائی کے آخری شعریس کہتے ہیں:

لازم شیں اپنے منہ ے تعریف انیش خالص ہے جومُشک آپ ہو دیتا ہے

خالفان جو ہتر کو تھی عیب کی نظرے دیکھتے تھے اور سکوے اعتیار کیے رہے ان کا بھی ذرایعش رہا عیات میں ولچے طور پہلٹا ہے۔ ذیل کی رہا عیات همی تندی اور تشکینی کا احترازی و کیھئے۔

ہے جا تھیں درج ہے۔ میں غزا بیرا مجرتی ہے کلام ہے سردا بیرا رَهَا مِلْ عِلْمَانِ عَوْلُ الْحَالِيِّ عِلَى بِولِيسِ كَيَا مرغانِ خَوْلُ الْحَالِيِّ عِلَى بِولِيسِ كَيَا

مرفان فرقل الحان مجمل بیلی کی مرحات این من ک روز مزد برا کسی جامع این فود رفک بدید و اسک کسی شخص بین جو افک بین دفت واب الله رای ترب شن کی جانجر ایش در دبیت بین مش شخه، بیشتر واسک

ناقم ہے کب واد خن لیٹا ہوں وٹن ہو کہ دوست، سب کی من لیٹا ہوں چیٹی قبیس بوے دوستان کیا رنگ کانٹوں کو بٹا کے کھول چین لیٹا ہوں

ا کمی مجانس میں و بستان ایکس اور و پیر کے درمیان مضامین کی چوری کا ایک دومرے پر افزام و پینے کی رم کا دواج عام تھا۔ دونوں طرفے تھی آگ برابر کئی 174 (رُبَاعِ النِّسِ) مولًى رِبِر النِّسِ أَرْ رَبِّ عِن :

> کب وُزو ہے دولتِ جر پُکُتی ہے لے بھاگتے ہیں جَبَد نظر پُکُتی ہے

مکن نہیں وزوانِ مضامیں سے نجات کا کہ کہ کہ کہ شکر پچتی ہے

ایک اور رہا گی کے دوسرے شعر ش کیتے ہیں: منبر سے ہم اترے نئے مضمول پڑھ کر اُن کے لیے گویا من د سلوا اُٹرا

بیرصال اس چشک اور او بی معرک کیری نے دونوں حریفوں کو بلند پاپیشعری گلیتات پر ہاکل کرے شاعری کے پلند کوگران کر دیا یہ بھی ایس مجع ہیں،

> لگا رہا ہوں مضایین نو کے پھر انبار فبر کرد مرے فرکن کے کلتہ چینوں کو

بھی دبیر کہتے ہیں:

تو مجتد نظم ہے فرض ان پہ ہے تھید

اور حقیقت بدے کہ بدونوں عظیم شاعر بزبان انیس بد کہد کتے ہیں:

رباعيات اليس

یک ہو رہا تھا ترازدے شعر گر پذہ ہم نے گراں کردیا رہاجیوں پراعتراضات:

رہا تھیوں میراعتراضا ہے: خدائے تکن اور آئی کے قام ہے جب بقال کے رکمی نیاتی نے نے ظاہیوں کا طورار ان کیا تو پر میسلم سے کہ تو اس کے ان کا میراکش کے ایک اسام میرائی۔ ملام اور اور کیا کہ میں کا معروض کا کھڑا کہ اور ان کے ان کام برطوش کی گئی کرائی میں تھی ورافقاء میٹا کر کے اس ان کشت انتادہ وی اور حموس کی تاقیم کیا گیا۔ میروسال حادثی اس توجہ میں ان ایس کے کا تحافظ تھی کر میرائیسل ہے نیاتی سے طورال حادثی اس توجہ میں بیاس کی نسبت نے تنظیم کھی کر میرائیسل ہے۔ نیاتی سے طورال خاری اس توجہ کی تاہید

اور تحریر ساتھ امتران اور ان کا جاب وٹن کرتے ہیں۔ ٹ ن کا رہا کی گئیر کہ امترانی وٹن کرتے ہیں۔ ''گر مجدود کے بہر تنجھ تکلیں کے ان گل کے جادد کے بہر تنجھ تکلیں کے

''گر چھوڑ کے بہر جج کھیں گے۔ اس گزار جان سے مثل یو ٹکس کے اس چاہ میں گرتے تو میں بصورت واد یہ جب لکے یہ آرہ تکلیم گے۔

اس رہا تی کا تیمرامھرع ناموزوں ہے۔شاید پرورطیع موزوں اوزان رہا می میں کوئی نیا وزن تکال سے کلد دیا ہے۔" راقم کی تحقیق کے مطابق تقریباً 176 ناباطانتائی کے مقلی اور موا مو سال پرائے مطبور فرمونوں میں میہ رہا گی گئے اور موا مو سال پرائے مطبور فرمونوں میں میہ رہا گی گئے اور اور پر مجبور فلیں کے اس بائی جہال ہے مثل پر فلیس کے جب بہال ہے وہ اور فلیس کے جب بہال ہے وہ اور فلیس کے جب بہالے کے جب اور فلیس کے دور فلیس کے جب اور فلیس کے دور فلیس کے

ن آنے ایک اور رہائی کے مصرع علط لکھ کر کہتے ہیں اس رہائی کا دوسرا مصرع ناموزوں ہے

> کبتی تھی سکینڈ کھل بابا دیکھا بھیا علی اُسٹر کا خوں میں لاٹا دیکھا زنداں میں ک<sup>ھینی</sup>ی اور طمانچ کھانے اس تمین برس کے من میں کیا کیا دیکھا

یدر و گابھی میرانیس کے کی مطبوعہ کلام میں نہیں۔ سی رہا تی ہے :

کہتی تختی کی سکینے، گھر کا جانا دیکھا ال بہنوں کا بلوے میں ٹھٹا دیکھا زنداں میں گئی اور طبائح کھائے

اس چار برس کے س ش کیا کیا ویکھا

جن الولوں نے برائن کو پڑھا ہے دہ معرفوں کے رقمہ ادر کنٹوں کے ڈ حک سے بچان لیچ جین کہ جزرہائی انا چار معررۂ اسائی نے برائن کے عام سے کلئر طلا جان کا دام اپنے مرلیادہ اس ایش کھنوی کے ٹین جس کے فہان کو دیانا گئی ہے۔ جد وہ کڑتے ہے:

> نمک خوان تنکم ہے فصاحت میری ناطقہ بند ہیں سُن سُن کے بلاغت میری

اس کا طرز کا اوشی مختم انعانی نے تکی دو کے تق بھی ہیں جم کرتن فہم بنی شاس اور گون وال حفوات کی بھا تھی سکتے ہے بلا امور دو اداری ملا احتیاب اور ملاج بھی جمہ بھی میں میں مقد میں گانٹیکا اور کا بھی کا کہ الان اور اس مقدمی اور کا میں کہ میں ہوئی ہے کہ بہ میں کا بھی اور مقدار کی تھی بال میں کم اور کا اور کا میں میں میں کی جائے کہ دو مسلم ملاکم اور حقدار کی تھی بالی در کرتھی تھی اگر کی کھی طرف وادی دکری ۔ ایک سے کہ کا بھی انداز میں سب بھر جی اس والے میں انسان کی سال میں کا میں انسان میں ہے۔ ہم بہاں اُرود شعر وادب کے تھیم مشاہیر کے بیانات بھ بھر انٹی کی قدر وائی میں ہیں تفخیر طور پر قتی کرتے ہیں: مروا قا آپ اندود باب نے انسان اور میں کے اس اور کو تھی بیدا کے۔ اپنے مرتی کا دور کا بیدا کے اس کے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اپنے (ایک قال سال کے انسان کی اس کا میں کے اس کا مرتبہ بیان یہ کرتے

مرتبہ و ہوئے ہیں شا علی اس اس کا حرفہ بہات بیطرے (یادگار خالی۔ واقعات ایش) میرائیس کے مقابلہ میں دومرے کا مرتبہ کہنا میرائیس کئیں بلند قود مرتبہ کا حدث پڑھا سات ہے آتی و ٹی اور لکھنڈ شمار یورائیس کی مرتبہ کوئی کوٹھر کا کام انا چا تا ہے۔

(حیات انیس ۔ امجد اشہری)

میں ایس ایسا آئے گا کہ ان کی زبان اور ان کی شاعری کی عالم میر شہرت ہوگی۔

خواجه الله : كان ب وقوف كها ب كرتم كان مرثيه كوبور والله بالله تم شاعر كربوادر

شاعری کامقدس تاج تحمارے سرے لئے موزوں بنایا گیا ہے۔خدامبارک كريد بعنى ال ميدان ش تحمارا سامنا الك نيس كرسكنا اليس كرمرشه رسيكرون فراول كرويون صدقے كئے جاسكتے ہيں۔

تازه مضمول نظم می فرمود در هر بحرِ شعر چمہ چم خور ہم چم کوڑ بے ایس آسال بے ماہ کامل سدرہ بے روح الامین طور بینا بے کلیم اللہ و منبر بے انیس و پیرمیرانیس کی میت بر جا کردوئے اور فرمایا ایے معجو بیاں قصیح اللسان اور قدردان كالمحاف حاني الكروري مي للف ندرا

محرحسين آ وآد: جس طرح انيس كا كلام لاجواب تما اى طرح ان كا يزهنا بے مثال تھا۔ان کے کمرانے کی زبان اُردومعٹی کے لخاظ ہے تمام لکھنئو میں سند تھی۔ ان کے ذریعہ ہماری نقم کوعنوت اور زیان کو وسعت حاصل ہوئی۔

مفتی میرعماس لکھنوی:

می زور قمش موج به دریائے سلاست بود از قلم اش مليه دكان حلاوت رُبامِياتِ ايْس کي ريخت رَكلتش شکر و شر فصاحت پرخوان خن يود ازو شور لماحت

ى ريخت رُكلَكُ فَكُر و شِير فصاحت بيخوان خن بود ازو شور طاحت تا رفت بمه نعمب ايمان خن رفت از رطب ادقدرت دامكان خن رفت

المان حسین مالی: الاعاد فرش سنگی ادر شادهی سے استعمال کرنے کو اگر معیار کمال قرار دیا جائے تھ جی جرائے کو ادر دھور ایم سب سے برتر مانا پر سے اس جرائی سے ہم تقداد در جمانا دہ سے کہ کے مل دہاں کو مرجمانا بڑتا ہے۔ اگرائی پیڈی معمدی جری میں ایمان میں پیدا ہو سے اور ای موسائل میں پردان چڑھے جس میں فرددی بیا بیر ما تی دو ہرکز فردنک سے بچھے شدہتے۔ ویائی

ده چرکز فرددی سے چیجے سریعے ۔ رہائی اُردد کو رائ چار سو تیم ا ہے ہمروں میں ردان کو بکو تیم ہے پہ جب تک افتس کا خن ہے بائی ۔ تر تکسنز کی ہے کسنو تیم ا ہے

دنی کی زبان کا مبارا تھا ایش اور مکسؤ کی آگھ کا تارا تھا ایش دنی بر تھی تر کسٹو اُس کی بہار دونوں کو ہے دائون کہ جارا تھا ایش

في عبدالقادر: اذير مزون لامور، بابت دعبر١٩٠١،

"میرانیس مرحوم ال جہال سے اٹھ کئے۔ گران کا نام زعرہ ہے جب تک اردوملم و اوب اور اردو ونیا یس بولی اور تھی جائے گ۔ مریشہ کو ہندستان میں میر انیس مرحوم اور ان کے معاصرین کے زمانے میں وہ عروج حاصل مواہو کسی کے وہم و گمان میں بھی ٹیس تھا۔'' "انیس کی بیامری میں علاوہ صداقت وائز سے شاعری کے دیگر لوازبات تمام و کمال یائے جاتے ہیں۔تشہیبہ واستعارہ کے وہ پاوشاہ اں اور مجی تھیں۔ کے معالمے میں اپنے علقے کے دیگر شعراء کی تھاید میں صحت بذاق کا خون نہیں کرتے۔ بلکہ غیر معمولی نازک خیالی وحسن بان کا جُوت دیج ہیں۔ کسی خوبصورت نوجوان کے رخ بر سبزہ آغاز ہوتے دیکھ کراس ہے بہتر کہاتھیں۔ سوچھ عتی ہے کہ: ع: دیکھونتی بہار کہ سبزہ ہے پھول یہ ما اس ہے بہتر کیا مطلعۂ فطرت کا ثبوت ہوگا کہ فزاں کے موسم میں

زباعيامت انيس

درختوں کے بتوں کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی جائے: ع: يتيرنك جيرة مدقوق زردت غرض کداس متم کی نازک خیالی کی مثالیں انیس کے کلام میں سیکڑوں کیا بزاروں دی جاسکتی ہیں۔ نازک خیالی ان کا خاص جو ہرتھا۔''

نوبت رائے نظر: تھنؤ میں سزی منڈی کی پشت پر ایک سنسان مقام پر ایک مختری عارت نظر آتی ہے جس میں و فخص آرام کررہا ہے جو ہالمیک اور موسر، شکیسیتر اور فردوی ایسے یکانہ افاق شاعروں کا ہم پلّہ تما اور جس نے اردو شاعری کو مدر کمال تک پہنیادیے میں ید بیشا دکھایا

میرانیس مغفور مطبوعه زیانه کانپوره بابت فروری ۱۹۰۸ ») میرانیس

حواتی والموی " کی کی زانے میں اوال یکو نے شام کوم بر ایک کار تے ہے۔
کرمی ادافق سے جوہد کی افزائد ان والیانواں نے بدی پورے
شام وال اور ملک انسوال کے مر نیز کردیے اور ان کی گار ایم و
دخوا راار ملکار نامے سے موان خوا کردیا ہی بالی موان کر کیم موار چیلی
شعرائے بور مدتان نے شعر افوال موکر کیر دیا کر اس حورا چیلی
اور چیلی شام کی ہی سے جیا کر کی مرز یکو کی کیا رائے میں فور پر
انجی ما حرب کا کلام ہے ۔
انجی ما حرب کا کلام ہے ۔
انجی ما حرب کا کلام ہے ۔

ب ہو چل حمی زادوے شعر مر ہم نے پلے گراں کردیا

لیکن اللہ رے انکساری۔ جب کوئی تنی تھم آپ کی تعریف کرمتا لؤ آپ سمی محبوب جشرے فرماتے کہ جمائی شام کون ہے؟ بیس لؤ و کھڑے (مصیب کا کئیے والا ہوں۔ وہ محبی خدا جانے جس طرح جاہے ہوتا ہے یا تیں ۔'' ( تذکرہ بمرافیس مرحم ، صفحۃ ساز مزاج دالوی ے ۱۹۰۵ )

آ کبر الله آبادی: ایش کے کلام پرفور کرنا ذوق بھی ، کھتہ بنی ادر زبان شامی کا فائدہ

كلام منسيس يائي جاتس-

شاد عظیم آبادی: ہر مرثیہ بلکہ ہر بندیش ایک لفظ کے مناسب دوسرا لفظ اس افراط دامتیا طے لے آئے جس کی تعریف محال اور یقے دکیو کر

انگریزی ہے داقف کارٹایدشکیپیڑے جیکھ ان دونوں پر رگوں کو نہیں رہنے دےگا۔

ا چیرافیری: «عظر هذرت ادر جذابته خفرت کا تصویم مینینی کا کال ادود شام و پ شمن میرانتی کا حسر مجمع با جدالفاظ شام با را سی سکته مین دی می ای بیزا کال یہ ہے کہ جس مرقی میر الفاظ شام بالا را سے سکتے میں وی الفاظ استفال کرتے ہے ہی سے بیر ایش کی کھٹری میں میں بیر ویا جا ویکھا اس کے اجاز دخاصت کے اظہار میں میری این ایس میں کہ نیا احد سے۔ آجھوں نے جو دیکھا اس کے ذیابان ٹیس بیری کیا تھا کہ کے اور ذیابان ٹیس بیری کھیا اس کے ذیابان ٹیس بیری کیا ہے تھا

زياحيات انيس

احسن العنوى: خدائے فن ميرتقي مير كے جدد يوانوں سے (٤٢) نشر ارباب بصيرت نے انتقاب كے إلى ادر مير انيس كي تركش ميں كتنے تير إلى سآج تک کوئی شارند کرسکا۔

حلد علی خال بیر مراکعنوی: مرانیس کی نبت خدائے بن ے کم درج کے الفاظ بولناسوئے ادب ہے۔

الداد امام آثر: شعرائے نامی یعنی بومر ورجل ادر فرودی میں الوالشحرا بومر ای ہے جس کے ساتھ میر صاحب کا موازند صورت رکھتا ہے۔ ورند ورجل جو ہومر کا تتبع ہے میر صاحب کا ہرگز ہم پایٹیس قرار دیا جاسکا اور ندان کی ہم یا لیگی کا استحقاق فرودتی کو حاصل ہے۔ میر صاحب کوفرودتی ہند کہنا مرصاحب کی ایک بوی ناقدرشای ہے۔ راقم کی دانست میں میر صاحب کی کریکٹر نگاری ہوم کی کریٹر نگاری سے بدی معلوم ہوتی ہے۔ بلاشہ و شک میر صاحب وہ الہامی شاعر ہیں کہ تائید نیبی کے بغیر میر صاحب كا كمال كوئى بنى آدم بيدانيين كرسكنا \_ميرانيس كا مويد من الله ہوناایک امریقینی ہے۔

و ی نظیر احمد: آب و کیمئے کرحق تعالی نے ایک أردد شاعر النیس کوکیسی قدرت عطا فرائی اوراس کے قلب یاک کو کیا نور بخشا ہے کدوہ خاصان خدا کے

ارواح یاک کی باتوں کو اس یاک وصاف طریقے سے نظم کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ یقین ہوجاتا ہے کہ وہی ارواح یاک بول رہی ہیں اور یہ بات بغیر الہام کے غیر ممکن ہے۔ اس لیے میری رائے میں اور شعماہ دنیا ہیں آ کرائے کب علوم سے نامور ہوتے گئے۔لین میر انیس وال سے شاعر بنا کر بھیجے گئے تھے اور مدارج اعلیٰ مر فائز ہوئے۔

## ۋاكۇگراہم يىلى:

"Anis employed an enormous number of words but preferred a simple, easy and flowing style. His family is famous for the use of pure and idiomatic Urdu. He had a wonderful power of description. This is seen best when he depicts human feelings, especially pathos and bravery or scenes of nature and fighting. He writes as if he had been present himself on the occasion which he describes and as if the people had spoken the very words which he has put down"

(History of Urdu Literature (P.60) by Dr. Graham Baily)

للم طباطبائی: میر انیس سے مراثی پر تبرہ کرتے ہوئے طباطبائی نے مراثی ک

اہمیت اورخصوصات کواس طرح بیان کیا ہے: ''اس محفل میں نگانہ و بگانه، آشاه نا آشنا، زبال وال و بدزبال سب اس کے مشاق ہیں۔ کان اس آواز کو ڈھونڈتے ہیں جو ول وُ کھاوے۔ آگھ اُس رنگ کو پند کرتی ہے جو کوئی ساں وکھا وے۔ خدا نے ہرانسان کو زمان اور زمان کوقوت بیان عطا کی ہے لیکن ہر بیان میں بحر اور ہر زمان میں ا عازنیس ہوتا۔ ہرزین سے فزاندنیس تلاا۔ ہر بدلی سے بُن نیس برستا۔ رونا بنستا کس کوئیں آتا۔ محرکسی کے رونے میں موتی جمرتے ہیں، بننے میں پھول جمزتے ہیں۔ بہت اوگوں نے جو رنگ لگانے ک کبادہ کینیخ کی مدتوں مشق کی ہوگی، تمرایک شخص ہے کہ اس کا وارخالی بی نیس جاتا۔ نشانہ کمی خطانیس ہوتا۔ جوزبان سے نکاتا ہے ول میں ارتا جلا جاتا ہے۔" اس کے بعد نظم طباطبائی نے انیس کا رمعرعہ وش

## ع: حان آهي بهائي كوجو بهائي نظر آيا

پھر لکھتے ہں: ''و کھنے میں ایک معمولی می مات معلوم ہوتی ہے مگر اس مقام کو ویکھیے جس مقام پریہ بات اُن کی زبان سے تکلی ہے اور کتنے معنی اس مصرعے میں بحرے ہوئے ہیں۔معلوم ہوتا ہے ہجوم فوج میں بھائیوں کا ساتھ چھوٹ ممیا تھا۔ وونوں شہید ہونے کی آرزو میں آئے تھے۔ایک ووس سے کوسمجھا کہ شہد ہوگیا کہ

زياعيات انيس

ياتباش على المالية الم

جب قیر سا پہنیا دہ اُدھ ہے اوھ آیا جال آئی بھائی کر جد بعائی نظر آیا بیاں بھائیں کے حک بکل جالت کو شام نے دکھایا اور سختے برے معمون کو چارکھنوں میں مجھایا ہے۔ کیا اس سے حمو طال بونے میں مجھال ہے۔ میں مجھال ہے۔

یں بچوکام ہے۔" (مرید) مطل ہے۔" ہوتے ہیں بہت ریخ سافر کوسزیں" تقی

موانا عمرائی عموی: "انتی نے بیان کرنے کے سے اسلوب اردہ خام میں مجرائی جدائی میدا کردھے ایک دافقہ کو سوطر اس صاف کردیا کرتے افسائی کی جدائیوں کے لیے کیا جوان صاف کردیا اور بہان کا ایک حدود حرش کو ایس بحث طالوں کے گھے کے میں تک تیمی کیا تھا اور چھم کن اوال بیان کے بال چال میں موروف اس کو شعراء سے دوعائی کردیا۔"

پٹرٹ سماد قرآئی مشمرال: ایک بدرک فیف نے حدرے ایس کے مرثیہ پڑھنے کا مال بیان کیا کہ پہلے وہ قرم اوٹ خربر چاتے میے قو کبل میں خاموثی اور عام ہوجا تھا۔ کو کہا ہے کی سے درکا قالے کہلے وہ آئین پڑھاتے ہے۔ یہ دیکر کروئوں کے دل بلٹے گئے تھے۔ یکر جب وہ مرشے کا بہت چاتھ میں لینے تے قور متی انقلب سامیمی کا

رتت شروع ہونے لگتی تھی۔ صرف چٹم واہر و کے اشارے سے حذمات کوادا کرتے تھے۔انیس کی فطرت شامی واقعہ نگاری،مظرکشی، انیس کی رفعت تخیل غرض انیس کی شاعری کا ہر ہر پہلو اولی صلاحیتوں کا شاعدارمظاہرہ کرتا ہے۔

(خطیات مشران ،صغیه ۴۶، بزم اول مرتبه تیم امروبوی مطبوعه سرفراز قومي ريس لكعنو ١٩٣٣ء)

براج نرائن چکیست: زبان اور شاعری کی آئدہ اصلاح کے لیے میر ایس کے اعداز خن اور رنگ بیان کا میج انداز ہ کرنا ہمارے لئے نمایت ضروری ہے کیونکہ جس غیر مجج نداق خن کی بنیاد پر ہم قدیم رنگ خن کی قدر نہ کر ہے اس کی مدو ہے ہم زبان وشاعری میں نے جوہر نہیں بدا کر سکتے۔ رام چندر جی برطویل مثنوی میں چکیست اقرار كرتے إلى كه"انيس سے أعين وہ اولي اور شعرى تربيت اور ہدایات ملی تھیں جن کے بغیر وہ اپنے ایک ایک میں بھی کامیاب نہیں ہو کتے تھے۔"

وْ كَاء الله: حَمْسِ العلما مولوي ذكاء الله سابق يركيل عربي كالح الله آباد لكهية بين کہ میر انیس کی وضاحت بیان اور ان کے طرز بیان کی ول فریب اواؤں کی تصور نہیں تھینج سکتا۔ صرف اتنا کہ سکتا ہوں کہ میں نے اس

دُباعِياتِ اثيس

الا میں ایسا خوش بیان نہیں شنا اور شکی کے اوائے بیان سے بیا

ما فوق العادت التربيد البوت مشابره كيا . مع البعد الله على التربيد التربيد المواجع الله التربيد التربيد التربيد التربيد التربيد التربيد التربيد التربيد

امیراهی طوفی: ایک دن وه تا کدیر صاحب نے فرایا تھا ۔ اگر قدر وال چی گم 3 نہ کر انتا اضطراب جلوی مدد کری کے حق آنجال جاپ اور ایک وقت وہ آپاک ایک کی فرایا رہے تک چا جا اور ایک افاۃ قدر شام موجی الدیز جارات کی طرح موجد سکتے ہے اور ان کا معام تھے۔ سکامل دور سے خور انکانیا جا حال۔ سکامل دور سے خور انکانیا جا حال۔

مریج بهاور میرو: ایس ایک فعری اور پیدائی شاعر سے ماعوی ان کا محنی میں چری ہے۔ یا کیز اور تحری مونی ارو سے ماہر کی حیثیت سے ان کا کوئی مسرمیں۔ مدیر ترکیس و مثن کرنے کے نازک فن میں آئ

زياعيات انيس تک کوئی ان سے آھے نہ جاسکا۔ ان کی تشبیبیں اور استعارے فطرت، حات انبانی اور جذبات کی نامعلوم گرائیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ان کےاشعار میں بلا کی آمد ہے۔ان کی زبان اس قدر پُرهکوہ ہادران کی شاعری فنی حیثیت سے اس قدر کمل ہے کہ ناقد کو ان کے باب میں محال بخن نہیں۔ میں بورے احتا و کے ساتھ کھ سکتا ہوں کہ کسی دوسرے معنف نے ہارے لئے انیس سے زیادہ گران قدر نزانہ میں چیوڑا۔ ان کے کلام کے مطالعہ ہے اس کا بیتہ جاتا ہے کہ زبان اردو میں انسانی وماخ کے عمیق ترین خیالات و حذبات کے

اظہار کا ذریعہ منے کی کس قدر اہلیت ہے۔ اس سے ہمیں بدہجی پت

چلتا ہے کہ اردو میں کتنی استعداد اور صلاحیتیں موجود ہیں۔ مختور اكبر آبادي: "بيناني من جو درجه موم با فاري اوب من جو مقام فرددی کا ہے وہی اُردو میں انیس کا ہے۔ انیس سے پہلے مرثیہ صرف نرببی واعتقا دی صنف نقم سمجها جا تا تقا۔ اس میں کوئی نمایاں اولی اہمیت پیدا نہ ہوئی تھی۔ یہ فخر انیس کا حصہ ہے کہ اروو زبان میں ایسے نے اور پُرمغز باب کا الی قدرت اور حسن کمال ہے

اضافہ کیا۔ م هے میں پکری حیثت ہے جوقوت واثر لطافت و · تازگی ،سلاست و روانی انیس نے بیدا کردی و واب تک متقدموں ہے ممکن نہ ہوئی تھیں ۔ ..... ببرعنوان مناظر کی فقاشی ، میدان جنگ کی مصوری اور محبت کے علاوہ جرائت ، ایٹار، شرافت، انصاف، حق پیندی، حق گوئی جیسے بلند انسانی جذیوں کی مرقع کشی کے باب میں انیس کے مرھے ایلیڈ ، اینیڈ ، رایا کن ، میابھارت اور شاہنامہ جیسی مقتدر اورمعتصم بالشان لفظوں کے شاہکار ہیں جن ہے اروو شاعری کا اخلاقی وتدنی درجہ یہ مراتب بلند اور یہ منازل اہم ہوجاتا ہے۔'' (محیفہ تاریخ اردو، از سید محرمخور رضوی ا کبر آبادی، صفحه ۲۲۷\_۲۲۹ سال اشاعت ۱۹۳۲ء)

## جول في آبادي:

تیری برموج نفس روح الایس کی جان ہے تو مری اُردو زباں کا بولٹا قرآن ہے یزم کی محراب ور میں کلک کو ہر بارے رزم کے میدال میں تو چلتی بوئی تکوار ب اكليم طور الغاظ و معانى السلام اے امام کشور جادو بیانی السلام

يروفيسرمسعودحسن اونيب: انيس نے فن كواس معراج ير پنيا ديا كه نقاد كوان کے ماب میں محال خی نہیں۔شاعری کی جوتعریفیں کی عمی تیں اس ایسے جومحاس قرار دنے گئے ہیں اس نے جومقاصد بیان کے گئے ہیں ان ب کے اعتبار سے اپنیں کے مرشوں کا شار اعلیٰ ورجے کی شاعری یں ہوگا۔الی جامع صنف بخن الیسی مرہیے کے سوا اور کون ہے۔

جعفر على خال آثر: كيا ب جا ب اگر بم انيس كوزبان أردو كامحن اوراس كود نيا کی بری سے بری زبان کا ہم یلہ بنادے والا مانتے ایس کہ ہم میں انیس ساشاع پیدا ہوا۔

الوالكلام آ زاد: دنيائ ادب كواردوادب كى جانب عديرانيس عريش ادر مرزا عَالَب كي غزليس تخذ تضور كي جائيں \_ ادبيات اردواور زبان اردو کوقعر مکنای ہے نکال کر مراثی انیس نے بین الاقوای ادبی سطح پر

روفیسرا خشام حسین: میرانیس نے مرثبہ گوئی کے ساتھ ساتھ مرثبہ خوانی کو بھی ایک ایسی بلندی تک پینیادیا جس کا اب تفسور ہمی نہیں کیا جاسکتا۔ میر انیس کی شاعری کے وہ پہلوجس میں دنیا کے بہت کم شاعران ان کے مدِ مقائل قرار دیئے جاسکتے میں وہ ان کی انسانی نفسیات ہے واقفیت اوراس کی مصوری ہے۔

مولانا عبدالسلام شروى: اددوزبان من داقدنگارى كى بنياد صرف مرثيه كويون نے ڈالی ہے اور میر انیس نے اس کومعراج کمال تک پہنچایا جس کی مثال اردو کیا فاری میں بھی مشکل ہے ہی ال سکتی ہے۔

زباعيات اليس

ڈ اکٹر ا گاز حمین: این کوزبان پر وہ قدرت عاصل ہے جو خالق کو گلو آپ یہ جن اللاظ ہے جس موقع جو کام لین چاہیے ہیں وہ خارباند اطاعت کے ساتھ تھم بجالاتے ہیں۔

پروفیمرا کم مرحیدول کا تیمری : میرانس اردو کب بے بڑے نام ہیں۔ ان کے کام میں املیک کی جملہ خوبیاں بدود کال پائی جائی ہیں۔ انس کی روزم فکاری سے بیائب پائل واضح جوجائی ہے کہ وہ خام جے۔ مورم فیمی ۔ انس کی خدا داد صلاحیت کی بلندی اس سے خام ہوئی

زباعيات انيس ہے کہ انھوں نے ہرمرثیہ کے واسلے أستے ہی واقعات نتخب کے جو ایک نظر میں ساسکتے ہوں اور پورے کے بورے ایک ہی نشست میں ہے حاسکتے ہوں۔

شاعراال بيت مجم آفندي:

جو ايل ول بين يحصة بين وه مقام اليس ے نن مرثبہ گوئی میں اہتمام انیس حییت کی جو خدمت انیس نے کی ہے رہے گا تا ہے قیامت بلند نام انیس

مروفيسراليس جيءماس، كراجي

"Anis had the power of expressing one and the same thing in manifold ways. He was well. Versed in the art of expanding and compressing a passage, He had such a rich and inexhaustible stock of words which no other poet of Urdu, nor Probably any poet in any other language except John Milton, appears to have possessed. He was an accomplished master of synonyms which found a prominent place in his poetry.

Similarly, he described an event either fully or partly and in a variety of ways but his description was highly natural and life-like. At the same time it never tended to be heavy, monotonous and uninteresting. Similarly, the effect of his poetry was never lost even for a moment" (The Immortal Poetry and Mir Anis p164 by Prof. S.G.Abbas-Karachi, 1983)

عروب مخن کو سفوار میم پو**یشرگونی چدنارگد**: اتنس نے درامل وہ کیا جرگ کی قرم یا کی انگی ملک یا کی مگ عبد ملک کنی چزا شامرکزتا ہے۔ مکی وجہ سے کہ ان کے کام علی مقدرے

ک اصلیت کے ساتھ ساتھ جمیں اپنی زندگی اور اپنے ساج کی سوائی کی نیض بھی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔قاری اور تخلیق کی اس موافقیت ہے انیس کے کلام میں وہ شذت تا ثیر پیدا ہوئی ہے جس پر اردو ناز کرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانیت الیس کے پورے کلام یں جائدنی کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور اس کی بدوات بھی وہ تہارے دلوں ہے اس قدر قریب ہوگئی ہے۔

ڈاکٹر شببہالحن: میرانیس کی فئی کرشہ سازی کا ایک جیرت آفرین کمال یہ ہے کہ وہ اپنے مرشوں کی بیت میں بڑی مہارت کے ساتھ رہائی کے چوتھے مصرعے کا سارا زورحس پیدا کرویتے ہیں۔ ظاہر ہے مدنازک ہشران ک فن کاری کی عظمت کا واضح ثبوت ہے۔

رام بابوسكسينه: به حيثيت شاع الي اليس كى جكه صف اولين مين سے اور بعض لوگ الے بھی ہں جوان کواردو کے تمام شعرا ہے بہترین اور کامل تر بن سجحتے ہیں اور ان کو ہندوستان کاشکیسیئر اور خدائے بخن اورنظم ار وو کا ہوم، اور ورجل اور بالمیک خیال کرتے ہیں۔ انیس صحت محاورہ کا حد درجہ خیال رکھتے تھے اردو میں سیکڑوں نئے محاورے ان کے دم ہے آئے ادر سکڑوں برانے محاوروں کا بھی استعمال انھوں نے

زباعيات اثيس

مقارش حسین رضوی: اینس کا کلام زمان و مکان کی تید و بند سے آزاد بے وہ ردی دینا کشک زند و رہے گا۔ بیر اینس کینی میر حس سے نے فن اور بیر طبیق

رئتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ میرانیش بینی میر حسّن کے فن اور میر طبّن ک زبان کے احترائ سے تیار کیا ہوا مرکب جس میں شام کے ذہن کی آب اور طبیعت کی تاہ ہے۔''

منیم **امروہوی:** انیمن چرد نویمن نگاه شعر و تخن کال فکر کا اک مجزد و اینش کا فن

ایش چوہ وٹیس فاہ شعر وٹن سے کالی گُرگا کار مجھورہ ایش کا آن وہائی شعر سیٹنی ایش سے دوئن سے کسمسدہ ہی سیٹنی میں اس سے بلوہ گئی میں جذبہ واحداس کو دوائق ویا بر ایک علق کو انگل نا طروق ویا

مروار چھٹوئی: شن انتی کا شاردہ کے پار تھی شعرائیں کرتا ہوں۔ باتی تین تیر، عالب اور اقبال ہیں۔ برھی سے تھا قادی تک برطر میں النسی کی شاہری نے جمہری برید رہنمائی کی ہے۔ انتی کے ادارات جوآل کے بیاس بہ والنگ ٹیر ادارا آبال کے بہائی طاق کے بہائے ہیں۔ جس میں مدی کی آئی کا دبال ایک انتیار میں میں میں مشرد بنا تھے۔ شے در اعمری ایک کی گلم دباری ایک انتیار میں میں میں مشرد بنا تھے۔

**ڈاکٹر فرمان فتح بوری: ب**یل تو ایش کا شار اردو کے متاز ترین شاعروں میں ہوتا بيكين كى قدر تجب كى بات بكدان كى زندگى اورفن يركونى جامع کتاب مرتب نه ہوگی۔ بیانیس جیسے صاحب کمال شاعر پر بہت بڑا ظلم ہے۔میرانیس سے ہماری ہے اعتمالیٰ کا بیاثر ہواہے کہ و و مجالس عز ااورعشرهٔ محرم کے شاعر بن کررہ تھے۔ان کی وہ شاعرانہ بڑائی جس کے سبب ان کا نام دنیا کے بلند پایدرزم نگاروں اور اردو کے ممتاز ترین شاعروں کے نام کے ساتھ کیا جاتا ہے نظروں سے اوجھل ہوتی

زباعيات انيس

مولانا كور نيازى: انيس كاسب برا كمال يه ب كدافون في رسفيرك زوال آشنا اسلامی معاشرے بیں ان قدروں کومرشیہ کی شکل میں محفوظ كرديا ب جوند بساسلام كى تهذيب و ثقافت كالصل مظهر بين - بدان کا بہت بڑا اولی اور ثقافتی کارنامہ ہے۔ ہماری نو جوان نسل اگر ان اخلاقی قدروں کو بورے شعور اور اعتماد کے ساتھ اپنا لے تو ملت مسلمہ کی شمرازہ بندی میں بڑی مدول عمق ہے۔انیس کی تراوش فکر نے جومضامین نو کے انبار لگائے ہیں ان ہے خوشہ چینی کے بغیر نداردو زبان آ سکتی ہے اور ندار دو ادب کا مطالعہ مکمل ہوسکتا ہے۔

ڈ اکٹر ناظر حسین زیدی: اب تک انیس کوعض ذہبی شاعر سمجا عیا ہے اور اس

زباعيات انيس

ك كلام يرصرف ايك فرقد كى اجاره دارى تتليم كى كئى بـ اب ضرورت ہے کہ اے ذہبی شاعر بھنے کے بجائے آفاقی شاعر کی حیثیت ہے دیکھا جائے اور شاعری کے مسلمہ عالم گیرمعیاروں براس کا کلام جائج کر اہل زمانہ کے سامنے چیش کیا جائے تا کدادب کے مبصراس کاشیح درجه پیجان لیں۔

مماراجد کشن برشاد: اگر ائیس نه بوت تونی شاعری کے لیے آزاد مالی، ملبت ادر ریق کو بوے مت مل تجرب کرنے برتے ادر شاید کامیانی نه ہوتی۔

لالدمرى مام: ميرانيس مرحوم صرف مرثية كويون اى كے سرتاج ندیتے بلكة زبان اردد کے ایک بوے محترم اور متندسر پرست، فن بخن کے مسلم الثبوت اور قا درالکلام استاد تھے۔

يروفيسر محى الدين قاورى زور: ونيا كاعظيم الثان نظمين جن كى زبان اور خیالات نے این این ملک وقوم کی وہنیت اور اخلاق و عادات کی اصلاح کی حسب ذیل ہیں۔ ایلڈ، مہابھارت، رامائن، راڈائزلاسٹ، شکیمیئر کے ڈراہے ادر شاہنامہ۔ گوان تمام کے مصنفين زندؤ جاويدفكني متاز شاعراور بلندخيال معلم اخلاق جين-

ان کے داخوں کی ساخت میں کیمانیت نمایاں ہے اور ان کے خیالات میں اس ورچہ وسعت نظر آئی ہے کہ ان کا کام اشائی طاقت ہے ہامر نظر آتا ہے کئن ان سب شبکا دول پر ظاہری و معنوی ووٹوں میٹیٹوں سے مراثی افتری کو قبیعت ماصل ہے۔

ڈاکٹر سیج الزمال: ایس کا شار اردو کے اُن عظیم شعرا میں ہے جن کے اصان مے اردو شاعری مجی سکدوش ہیں ہوگئی۔

ا پیر امام فرد: انتخی آن فی تارخ شی جرواتھ فیرت دال نے اور مت بوصل نے کے لیے تقویل کا دو کر بیا تاہم السان اور مثل الفاق اللہ میں مترکز الفاق اس اس میں انتخاب اس میں انتخاب کو انتقاقیات انتخابات افزود اداری شجاف سے امریز و حرب سے بدیرکٹر تے بیشمین اس انتخابات کا میں انتخابات کی میں رواز دادود اوس میں ایک نے تنی فی اور اداراں انداز انتخابات کا رواز ا رُباعياتِ الْمِن

ڈ کمٹر مسعود حسین شال: دیر این زبان کے بادشاہ جے۔ ایک ایے جری جے جرالنا ڈ کوٹر آئ کراستان کر سے تھا در جس کی آب وہا ب د کیلے دالوں کی آئکسین فیرہ ہویاتی حسین سے بامر ظهر من العشس ہے کریمرائیس نے ٹی مرٹر ہوگی کومید کمال کو پہنچا دیا۔

ا**فورسد پی**زان سے برد حرک فتی سے کام می قدر کی ناشای کی ولم کیا ہوگر کہ ان سے کمی کی تحقیق موازنہ انتی اور دیر سے آگ بڑھ نہ کیا۔ جر افٹی سے اشعار میں بے بناہ درانی اور گڑک سے کشعیل قافین اور درفیل کا کہ سکر لیے نے سے کولیے سے واقعات سے مونی آگئ

زباعيات انيس ہادرقاری کوائی گرفت میں لے لیتا ہادرقاری ہے کراہے آب کو بے بس محسوس کرتا ہے اور معنی ومنہوم کے عمیق باطن میں غوط لگانے میں ہی اپنی عافیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ بدح کت اور روانی میرانیس کے فن کی خصوصیت ہی نہیں بلکدان کے مزاج کا ایک اہم زاویہ بھی ہے۔

و اکثر تیر مسعود: بزے اور حقیق شاعر کی پھان یہ ہے کہ اس کی اہمیت اس کے عہد سے لے کر بعد کے آنے والے ہر دور میں برقرار رہتی ہے۔ اردو میں اس معیار پر پورے اتر نے والے شاعر میر ، غالب ، انیس اورا قبال ہیں جنھوں نے اپنے اپنے عبدے لے كرآج تك اپنى اجميت برقرارر كى ہے۔اصلی شاعری میں معنی اور آ ہنگ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔شعر کی آ وهی معنویت اس کے آ جنگ میں آ دھا آ جنگ اس کی معنویت میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اردو میں غالب، انیس اور اقبال کے پہال معنی اور آ ہنگ کا اوغام کامل ہے اور انیس کے یہاں اس اوغام کی جنتی مختف النوع صورتین نظر آتی ہیں اتنی تو غالب اور اقبال کے بیباں بھی نظر نہیں

واکثر فضل امام: انیس نے اسے فکر ونن کی وسعوں ہے صرف اردوم شید نگاری کو ہی توانا اور موثر تہیں بنایا ہے بلکہ اردو شاعری کو یا آبرو بنادیا۔ اگر

اعيات الحس

مراثی ایس نه ہوتے تو جدیدنظم نگاری کی بنیا داور ابتدا کا تصور بی ایک امر محال تھا۔

اً اکثر مید عمیداللہ: انقی کے کام ش زقوں کے گلتان کھے ہیں۔ وہ وٹم اہل ویٹ کے کئی ہیں اور ان کے اپنے وال کے زام کی ۔ فرق مرف یہ ہے کہ میر گئی میر دو کر ادوں کو مرف رانا کا جائے ہیں۔ انتی دولے اور دلائے کی جی کر اس طرح کردوئے والا محلوظ کی برسکا ہے اور یہ مقد اس تجذب کم سے بیوا ہوتا ہے جس نے انتی کے مرقع س کوونا کی طاعری میں ایک منز داور برتر متنا مطال کیا ہوا ہے۔

و اکثر شان المن هی انتقاب مردائی می داردائی اعداد (در داردائی فقداتی مام برکراست هم اعداد تردائی کی بیاستگ انتقاب کی بارد داردایا بیاست انتقاب کی ساتھ می جان پر مادی نظر آنا کے ساتھ می ساتھ موجود ہے دو بھر شرح رس می جان پر حادی خاطر سے خال جی برای اور تی کی کوئی می مرح میں کا لے اور دارائی منظر سے خال افتی ایش طرف سے انتقاب میں بدائے جات کرداد یا ہے خوالا قرید انتقاب کی مرح بیل میں منظر کو انتقابی پر بدیا کرنے کی خرصت کی تجمید انتقاب میں منظر کو انتقابی پر بدیا کرنے کی

زباعيات انيس و اکثر وقار عظیم: انیس کفن کاراند تصرف کے بعد قوی شاعری ایک متقل سانچا بن گئی۔ مآتی کے مُسدّی اور ا قبال کے شکوہ اور جواب شکوہ میں ای کاعس ہے۔

فعث**ل قدم**ی: میرانیس ایک عظیم شاعر ہی نہیں ایک عظیم انسان بھی تھے۔انھوں نے مشاہدہ حق کی گفتگو کی ہے لیکن باوضواور پُر تقدیس انداز میں۔ان کے کلام میں ایک بھی شعر ایبانہیں جس میں ندہبی معتقداں پر اشار تا مجى كوئى چوك كى كئى مورانيس ملمانوں كے آپس كے إختلافات ك يخت مخالف تتے - وه ملب اسلاميه كومتحد اور مضبوط و كيمنا حابت

ڈاکٹر فداحسین: واقد نگاری جب اس صدتک بھی جاتی ہے جب اس کومرقع نگاری یعنی آج کل کے محاورے میں سین تھنجا کہتے ہیں اور یہ کمال فر دوی اور انیس ان دونوں ہستیوں برقتم ہوگیا۔ جہاں بھی جو واقعہ بیان کیا گویا اس کی ایک زندہ تصویر پیش کردی۔

سيرباشم دضا: تخن میں تیری خدائی کو معتبر و یکھا جهال میں سطوت شاہی کو مختصر و یکھا ترے ہنر کا ہے برتو جدھر جدھر دیکھا سندین شعر ترب متند زبان خیری زباعيات الحس

ہر ایک بر میں تو نے گہر فطائی کی ہرایک بیت میں بیروں کومنتثر دیکھا خزانہ تو نے الایا ہے شعر و معنی کا جے بھی گفر موٹی اس نے تیرا در دیکھا

ملد حسن قاودگ: "ميرانيس نے مرتبہ کو معران کمال بر کاؤادا مرب کے تمام الزائم ترین اسلوب کے ساتھ تک میری جدا خویال زیان د الاب کے لاقا ہے ایک پیدا کیں کہ ان ہے بھڑ خصر بر کس ٹین آسٹنل حصر معامل و جدائے کی کا کا حد (السیر بھی میں کس تمام حقد تمان و موامر بن سے محال بھی۔ بین اورائم کے مضابات کی ب سے زیاد دول گذر تھے " (مرزی فیشند میں استرائی کے استرائی 1941ء تاکر د)

اح<mark>ت فارو قی</mark>: انتی شامروں کا شامر ہے اور جے شامری <sup>کیھ</sup>ی ہے اے انتی کے در کی جہ سائی کرنی پڑے گی۔

س**ید عابد بل عابر: ان**س کا کال ہے ہے کہ اس نے برصنف کے دوج ہے قائد د اختیار مرجے کو ایک ایک بچر جادیا جس میں مشجوی آمیدہ و ٹرل، ڈرامد، داستان سب میں چور دران کا رنگ جسکتا ہے اور اس کے باوجود ان مستنسٹی کی افراد درجہ کا مرتق ہے۔

زباعيات انيس آل احد مرور: اردو شاعری میں میر انیس کا درجہ بڑے شاعروں میں بھی بہت بوا ہے۔ بر منے والا انس كى خطابت ان كى جادو بيانى اور ان كى عقیدت کے سلاب میں بہدجاتا ہے۔

ڈاکٹر وحیدافخر: انیس کا اڑ بعد کی تعلوں پر گہرا ہے کدا سے سمجے بغیر اردونظم کے اب ولہد کو سمجھنا ممکن نہیں۔ چکیست کے مسدس تو صاف افیس کا ج یہ نظر آتے ہیں۔ اقبال کے مسدسوں ہی میں انیس کا برتو نہیں بلکہ دوسری نظموں میں بھی انیس کے اسلوب کا تھس جھلکتا ہے۔ جو آس جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اردو میں الفاظ کا اتنا بڑا جادوگر دوسرانہیں ہوا انیس بی ہے کے فیل کرتا نظر آتا ہے۔

وُ اكثر سيده جعفر: ميرانيس مرثيه نگاري وايك ايها بمه كيراور بامتصد آرث بجهة تق جو افادیت و مقصدیت اور سادگی و پرکاری اور بے خودی و موشیاری کا بہترین احزاج ہو۔اس لئے انیس کے ساتھ" تو صیف" اور" رقت" کے ساتھ تع بیف کے التزام کوخروری تصور کرتے تھے۔

اجرنديم قامى:

انیس تجھ سا نہ کوئی بھی باہمر دیکھا جهان شعر کا اک ایک نامور دیکھا نہ تیرے بعد ہی دیکھا نہ پیشتر دیکھا بن متفق سبحي ابل منركه تيرامثيل زبامیات انیس سه فیقی:

ہوردگار شمر ضائے کئی ایک فرر تخیلات کا ہے پاکس ایک مجل ایک پرم ایک ایکن ایکن ایک سر کر کیا جان طرز طلاحت کا کن ایک حکم ایک پرم ایکن ایکن ہے وضاحت کا ووق ہے جادد بیال ایکن روہتان طوق سے

مید عاشود کا گلی: برائتن نے مریئه گلی میں جدراین زائی بین از کا بعد آنے دار کم ویڈن انجی رادوں پر بھل رہے ہیں، محراسی حیدت سے انداد محملی فیصل کر مریئے کا کا فلہ بجاں باتھا ہے۔ معرفہ میں بھا ہے۔ جدید مریئے کے ساتھ بطنے والوں نے محلی میر ایس کی احمال فرادوں گھی تھی کی۔ بھر اٹھی کی عظمت د مجل متازد محلی نہ وہوگ۔

وَالَّمْ بِالْ اَلْقَ فَى اَنْصَ اَلَ ہِ نَصِی الدو کہ سب یہ یہ میرے وہ کار بالنے کا کہ اس کے مواقع دیا او میں ال ساتھ کے اللہ میں کہ مواقع کی اور ایس اس کے ساتھ میں جو دیے جمہ ہے کہ میں میں میں اس کے ساتھ میں اس کے اس کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں کھی اور اس الک کہ روز کے جماع ہے الکہ بھی اس کی اندیا ہی میں کھی اور واضعات کے وہلی عمران کی اندیا ہی کھی اس کہ بہت ایم ہی ایک ترکن اور واضعات کے وہلی عمران کی اندیا تی کھی دور سے اس کی اندیاتی کی تھی اور دور سے اس کی اندیاتی کی تھی اس کی اندیاتی کی ترکن کے دور سے اس کی کا ترکن کی ترکن کے دور سے اس کی کا ترکن کے دور سے اس کی کا ترکن کی ترکن کے دور سے اس کی کا ترکن کی ترکن کے دور سے اس کی کا ترکن کی ترکن کی ترکن کے دور سے اس کی کا ترکن کی ترکن کے دور سے اس کی کا ترکن کی ترکن کی ترکن کے دور سے اس کی کرنے کی ترکن کے دور سے ترکن کی ترکن کے دور سے ترکن کی ترکن کے دور سے ترکن کی ت

زباعياست انيس فيض احمد فيض: قديم شعرا الل عارا بعديده شاعر كون ب\_ وي اردو شاعری میں تو پہلا نام میر بی کا آتا ہے۔ میرے خیال میں عالب ے وائن لگاؤ کی بنا پراس کا نام میرے پہلے آتا ہے۔ جہاں تک زبان واسلوب کا تعلق ہے اس میں میر کا جوطرز بیان ہے اس ہے استفادہ ندکرنا اپنے آپ کومحروم رکھنا ہے۔ جہاں تک الفاظ اور ترنم' كا معالمد بهم ميرانيس ب كب فيض كرتے رب اور جهال تك آج كل كے ذہن وخيال كاتعلق ہے ہم سجى اقبال سے متاثر ہيں۔ (فيقل ،مطبوعه انثرويو)

وا كثر صفرر حسين: انيس اس خانواد ي ايك فرد تع جس كى كم از كم جار پشتن تو ضرور ہی محافظت زبان میں گزری تھیں۔ انیس اسے عبد میں · اس تحریک کے سب سے بوے مافظ اور یاسان تھ جس کی حصوصیات صحت، صفائی، پاکیزگی، فلنتگل اور شیرین تھیں۔ انیس کے کلام میں سلاست، شیر بی اور شکوہ کے استزاج سے رفعت بیان پیدا ک منی ہے۔ یہاں عدرت تشیید واستعارات کاعمل بھی نمایاں ہے لیکن صنعتوں کا استعال مجی ہڑے حسین انداز سے ہوا ہے۔ان کے کلام میں ایسے اشعار کی کوئی کی نہیں جن میں حسن رعایت اسے عروج

رًا مِمَا سِتِواصُ مِنْ 211

الله ری خوشیو تن محبوب خدا کی پیولوں کی مبک آگئی کلیوں سے آبا کی (شایکارائیس ڈاکٹر صفدر حمین)

مولوی هموانخی: آخی که زبان عظم ہے۔ چد زبانوں اور خلنف هم کے الفاظ کا جدہ ادارے فسوا سے بمال کیاب ہے۔ ہدا ماہر شاعر مرف ایک مستف پر مجدر دکھا ہے اور ای کا وہ احزاز یا شام کر کاتا ہے۔ اس کو خشور کس کی ایک مستف سے مشعف کیا جاتا ہے کیلی اض کا کام مجمود ہے زندگی اور مل کی محقف بالولائ کا۔ اور مل کی محقف بالولائ کا۔

(فرہنگ انیس۔ نائب حسین نفوی)

مولوی سید احمد صاحب فرهنگ آصفید: ایس عادرات کا بادشاه تعار (فرینک آمنید ناب حسین نقوی)

ٹامیٹ میں تقوی: جر ایس کا مطالہ قام ادر فواس نے کی کہ رہے کے مانٹین نے تک اس کہری تکر سے ٹی کیا جزاراں کا تی اقداب کیا۔ نے وعمل دونے دالانے کے بیٹی تکل طریع ما ادر اس کہ آئے بکہ موجے کی وحد نہ کی کیس عمل حرض کردن کر ایس کے بیان دوائیت کا حضر تقریزاً آخواس حدد و جاتا ہے۔ باتی تمام کام ووسرے اصاف و اقسام یا موضوعات وعنوانات سے مملو ہے۔ حمد، نعت، منقت، مدح ، قصدو، مثنوی ،غنل ادراس کے مادراعمرانیات جمالیات، سیاسیات: جنگ اور ان تمام موضوعات کے مختلف کوشے بھی ان کے پیش نظررہے۔

زباعيات انيس

التكار عارف: حيرت موتى بي كه في زماندانيس كوويها مقام نيس ويا جار باب جس کے وہ بچاطور پرمتحق ہیں اور ایک زمانے تک وہ جس کے حقدار سمجھے جاتے رہے۔ ہمارے بھین میں میر، غالب، انیس او را قبال عظیم شعرا کی ول میں زمر بحث رہے۔ ترقی پیندتح یک کے آغاز وعروج میں نظیرا کبرآ ہادی بھی اس فہرست میں شامل ہر گئے کدان کی جڑیںا بی دهرتی اور ایل عوام سے پوست تھیں۔ پھلے چند برسوں میں اجیسات میں کوئی بہت قابل ذکرا ضافہ نہیں ہوا۔ براد پرگرای قدر تیر مسعود نے اہنے والد ہزرگ استاد الاساتذہ پروفیسرمسعودحسن رضوی کی روایت میں بلاشبہ جو گراں اضافے کے اور مرحوم ومغفور سید جواد علی زیدی، شارب ردولوی، بروفیسر کولی چند نارنگ کے پچھے مضامین اشٹنا قرار و بے جاکتے ہیں۔اب تورٹائی ادب کی تحریریں عزاضانوں کے زہی كتاب كحرول تك محدود جوكرره كلي بين اور يؤب شهرون مين مراثي ك جمور بهت مشكل ب دستياب موت إلى-اوده زیش شری رام چندر جی کو مرکز و محور مان کرتو سوای تلسی

رُباهمات الیس داس راماید کاره جلیل

213

داس نے رام مرے مال گلگی۔ اور گی زبان عی ادارادہ کی اجرائی ہے۔ رامائی علی جدی بعدی سنتی مال کی تکو آتا ہے۔ تھیم شام رئے تھیم کار نامد مراقبام دیا۔ ایک شاہ کی ادارہ علی میں مراقب ہوئے اسام کے ایک میٹل اللہ کارکر انے کارو ایک آخرائزاں حضرے کی مستقل کے لوائے۔ مثل اور فاطرے کے بیٹے شمین اور بائل کے انگارے میں علی کارکٹر کے مالٹور کے مالٹور کے مالٹور کے انگارے کے انگار

میشلی القدر کمرائے کے فرد کی آخرائی ان حضرت مجرمت نالی کے والے۔ مثلی اور قاطرت کے بیٹے مشتق اور باطل کے لائھ کے ہے کہ انگر کے مثال کرائیں جائے کے موجود کی مجالی ادرائی میں ان جائی کے کا کمان جائے ہے۔ مرتبے کر خوالے نہاں کی حجاتی ارتقاعی وہ کام کے جو ورمرے خوالم انجام کے متلی انتقالی میں کے سال کا معرف انداز کا واقعالی کا میں کے اس کے انداز کا میں کا میں کام

(اقتباس از کمتوب افتحار عارف بنام تی عابدی)

میربان (1 اشای طالات گوہر کو صدف میں آبرد ریتا ہے بندے کو افخیر جمتج ریتا ہے انسان کو رزق، گل کو ایئہ، شک کو لعل جمد کچھ ریتا ہے، جس کو کو ریتا ہے

حمیرہائی (2) اللہرزاق ہے

سب سے اوّل ہے سب سے سابق ہے وہی حمد و صفت و ثنا کے لائق ہے وہی

درولیش نه محروم، نه منعم ب نیف یضّے کا بھی، عنقا کا بھی رازق ہے وہی زباعيات إنيس

حميدباق (3) الشعثارب

اپنوں کا رگلہ نہ فیر ذالک کا ہے کیوں سمی نہ کی قصور سالک کا ہے تعویر دے یا عنو کر اے رہیے کریم محلوک پہ افتیار مالک کا ہے

حميران (4) معرفت البي

جیران ہے عقل و دل شیدا سب میں دیکھوکہ ہے شان اس کی ہوبیدا سب میں کیا قدرت معبود ہے اللہ اللہ پنہاں سب میں ہے اور پیدا سب میں حمیرہائ (5) ندای قدرت ند لعل میں ہے نہ گیرو سنگ میں تو

یہ ن یں ہے یہ ہرو صلف میں تو پر صاف چکتا ہے ہر اک رنگ میں تو باہر عالم ہے ہے بزرگ تیری کس طرح عالم ہے دل تک میں تو

حميدر باكل 6 التدهداد دى تايمه عنداد يالاب

ظائق جہاں ہے رہ اکبر تو ہے طار ہے، رڈاق ہے، داور تو ہے جران ہوں کیا کروں صفت میں حری جو جمہ و ٹنا ہے اُس سے برتر تو ہے حميدريائ (7) سرفتوخدا

گلشن میں پچروں کہ سر صحرا دیکھوں یا معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں ہرجاتری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے جرال ہوں کہدوآ کھوں سے کیا کیادیکھوں

تمياريائ (8) مرفتوندا

گھٹن میں مبا کو جتجو تمیری ہے کمبئل کی زباں پہ گفگو تیری ہے ہر رنگ میں جلوہ ہے تری قدرت کا جس پچول کو موگھتا ہوں که تیری ہے

زباعيا شيائيس

محميريائي 9 الله عثارنج

صالح مجی برّا بے زشت مجی تیرا ب کعبہ مجی برّا کیشت مجی تیرا ب ماشر ہے گئیگار جدھر مجھی دے تو دورز مجی براہ بہشت مجی تیرا ہے

t --- (3)

ىيەرباقى 10 كلوق،مادت گزادخداب

لبل تری یاد میں نغاں کرتی ہے شاخ گل تر زئیں پہ سر دھرتی ہے استادہ نمیں قیام میں سرو فقط قمری بھی ترے عشق کا دم مجرتی ہے رُباعيات اليس

حميدبائ (11) الدرك جان عقريب

پھنی کی طرح نظر سے مستور ہے تو آنکھیں جے وحویزتی میں وہ نور بے تو قربت رگ جاں سے اور مجرائس پہ پیانعد اللہ اللہ سمن قدر دور ہے تو

حميرياى (12) مرفت البي

مرگرم رہے ندہ سرد آئیں ہیں کی سویا کیے، حمرت کی نگامیں ہیں کیی ہرجم میں ہیں جو تین سو ساٹھ رکیس گویا تری معرفت کی رائیں ہیں کیی

دُباعيات: پس

حميدريا (13 معرفت البي

مڑکر کب تک اوھر اُدھر دیکھوں میں جیراں ہے نظر کدھر کدھر دیکھوں میں دنیا ہو کہ مختلٰی ہو، فلک ہو کہ زمیں تو ہی تو ہے جدھر جدھر دیکھوں میں

ميرياق (14) منا گاخدا

ہر برگ سے قدرتِ امد پیدا ہے ہر پچول سے صنعتِ صد پیدا ہے سید ہے بشر کا دہ محیطِ نظار ہر ایک قش سے جزر و مد پیدا ہے

جو دام سے بھا گہا ہے وہ دانہ ہوں دیکھائیں جس کو، اس کا عاشق ہوں افیس جلا ہے جو بے شع، وہ پردانہ ہوں

حميدريای (16) رصتبالی

کوئین کی دولت ہے عابت تیری ماں باپ سے بھی موا ہے شفقت تیری مستوجب دوز ن ہوں، اگر عدل کرے یا رب! گر بخش دے تو رحمت تیری حميدرياتي (17 رصيبالي

فرقت تن و جال میں مجی غضب ہوتی ہے مومن پہ مگر رحمت رب ہوتی ہے آگاہ گنا ہول سے نہ ہو ایک کے، ایک فردا فردا جبھی طلب ہوتی ہے

حميدرباق (18) رحمت الجي

مال باپ ہے بھی مواہم شفقت تیری افزوں ہے ترے فضب سے رحمت تیری جنت انعام کر کہ دوزخ میں جلا وہ رقم ترا ہے، بیہ عدالت تیری حميدربای (19 رحمتوالی

دریا تری رہت کا اگر ہر کینیخ جنت کجی جھے کو، کجی کوڑ کینیخ دو ڈالس کھے کو کاتابن انمال گر تو گلم عنو خطا پر کینیخ

حميدريای (20) معرفت خدا

شاید رونے پہ رحم آیا ہے تختے یہ بخو، یہ اکسار بھایا ہے تختے جب تک 'مین' تھا تو بُعد تھا برسوں کا جب آپ کو کمو دیا تو بایا ہے تختے ہیں معرّف بجر شا خواں تیرے افزوں ہیں مرے شکر سے احمال تیرے میں کرتا ہوں جرم، عفو کرتا ہے تو لائق مرے وہ ہے، یہ ہے شایاں تیرے

تحديد ربائ (22) دولت حقيق

وولت کی ہوں ہے نہ طمع مال کی ہے خواہش منصب کی ہے نہ اقبال کی ہے ہے ذات تری جواد و غفار و گئ آمید تجھی سے ترے افضال کی ہے حميه ربائ (23) دولت بشق

توقیر زے بی آسانے سے لی عزت ترے در پہ سر جھکانے سے لی مال و زر و آبروے دین و ایمال کیا کیا دولت ترے فزانے سے لی!

حيدباى (24) كرماني

بندے کو خیال دم بدم تیرا ہے یہ جم ترا ہے اور یہ دم تیرا ہے کرتا ہے جو جھ سے زرد دُوکو مربخر اے اید کرم یہ سب کرم تیرا ہے

حميدبال (25)

قانع ہو جو کھے ہمت مردانہ ہے کیوں صحبت الل زر کا پروانہ ہے حقا کہ شار نعت حق کے لیے جو دانہ ہے تیج کا اک دانہ ہے

(26) المسروى

لائق تیرے کس نے کی عبادت تیری مجرم پہ بھی ہر دم ہے عنایت تیری دن حشر کا ہو تو دیکھتا ہوں میں بھی عصال مرے افزول جیں کہ رجمت تیری

حميدباق (27 عبادت

ممکن نہیں عبد سے عبادت تیری بذل کرم و عطا ہے عادت تیری صحرا صحرا بیں گو کہ عصیاں میرے · دریا دریا مگر ہے رحمت تیری

حميدباي (28 رصتبالي

ہم نے مجمی عصیاں سے کنارا نہ کیا پر تونے دل آزردہ حارا نہ کیا ہم نے تو جہم کی بہت کی تمہیر لین تیری رصت نے گوارا نہ کیا کب شاہ و گدا ہے راہ رکھتا ہوں میں تیری ہی طرف نگاہ رکھتا ہوں، میں بخشے مرے جم تونے الکھوں یا رب! رحمت کو تری گواہ رکھتا ہوں میں

حميدربای (30) رحست الجی

دولت کی نہ خواہش ہے نہ زر چاہتے ہیں نہ مال نہ اسماب نہ گھر چاہتے ہیں جو مورع آثرت ہے وہ خنگ نہ ہو باں اِک تری رحمت کی نظر چاہتے ہیں

. 2

دباعيات انيس

حميدباى (31 رصتبالي

اے خالق ڈوالفٹل و کرم رصت کر اے دافع ہر رنٹج و الم رصت کر سبقت ہے سدا خضب پہ رحمت کو تری اپنی تجھے رحمت کی ضم! رحمت کر

حميدبائ (32 رتبارم

آدم کو عجب خدا نے زئیہ بخشا ادنی کے لیے مقام اگل بخشا عقل و ہمر و قمیر و جان و ایمال اس ایک کف خاک کو کیا کیا بخش

باعيات انيس

محمييدېای (33 کلويلېل

لالے سے میاں بہاد سرجثی ہے ترش کو جہ دیکھیے تو مہوثی ہے کسی یہ گوگو ہے اے رب کلیم بلیل نالاں ہے گل کو خاموثی ہے

نىتىدرباق (34) مىر يىثال بىر

ہے کون می شادی جو ترے تم میں نہیں ہاں درو محبت ہی مگر ہم میں نہیں جھ سے تیرے لیے ہزاردل بندے تجھ سا میرے لیے دو عالم میں نہیں نعتبه رباق (35 عين گ

سائل ہے ابھی تھا کہ اُدھر جا اُڑا نہ ٹرع چڑھی کوئی، نہ پردا اُڑا تھا کھتی احمہ ہے علاقہ جس کو دریا ہے سلامت وہی پیڑا اُڑا ا

نعتيدربای (36 معراية ني

دنیا میں گھ ما شہنشاہ نہیں کس راز سے خالق کے بیرآگاہ نہیں باریک ہے ذکر قرب معراق رسول غاموش کہ بیاں تخن کو بھی راہ نہیں اییا تو کی بشر کو پاییہ ند لا اللہ ری لطافت تن پاک رمول ڈھونڈا کیا آقاب، سایہ ند لما

نفتے رہائ (38 دیداررسول الشکادیدارہ

یا ختم رُسُ! مست کے اُلفت ہیں قدموں کی فتم کہ عاشقِ صورت ہیں دیکھا جو حضور کو، ضدا کو دیکھا

اس وجہ سے ہم بھی قائلِ رویت میں

نتیربای (39 دیاربردا) انتدادیارب کو دل کے مرض کو اے طبیب أمت سکھلا آداب اے ادیب أمت اللہ کے نور کو بھید دیکھیں

گر ہو ترا دیدار نصیب أمت

نعتب ربائ (40) نیاور اللے خدالما ہے

ہے جا ہر کوشش و طلب کو پایا اپنی اپنی غرض کا سب کو پایا مطلب لا اتن ابی طالب سے جب شاہ عرب للے تو رب کو پایا نعتيه رباي (41) شرفيرم مون عن أن كادروازوي

کیا بھائیوں کے انس کا اندازہ ہے ہر وقت گل عشق تر و تازہ ہے یہ باب میں حیدر کے نی کہتے ہیں یں شہر ہول بازو مرا دروازہ ہے

نعتيه رياى (42) وزائ كماقه الدائيبي

اجم کا برادر گرای تو ہے یا شیر خدا خلق میں نای تو ہے اے قائد خیر و پیٹوائے اُمت کھے غم نہیں گر جہاں میں حامی تو ہے

دُ باعيات انس

نعتبه ربای (43 معرابة ی ولما قامتو کان

اتحاب نے پوٹھا جو ٹی کو دیکھا معراج میں حضرت نے کمی کو دیکھا کہنے گئے مشکراک، مجموب ضا واللہ جہال دیکھا، علیٰ کو دیکھا

نعتیه رہائ (44 ٹریکہ عمران

وہ شاہ کہ شاہوں سے لیا بابی نی اور عرش پہ تھا شریک معرابی نئی فرماتے ہیں، میں تن ہوں علی سربے مرا اب کہتے کہ زیبا ہے کے تابی نئی لنتیربای (45) اوات مران می جو مرتبہ احمد کے وصی کا دیکھا

جو مرتبہ احمہ کے وسی کا دیکھا ہم نے نہیں زجہ بیہ کی کا دیکھا کہتے ہیں نئی جب ہوئی معران ججے پہنچا جو وہاں، ہاتھ ملی کا دیکھا

نعتیہ رہائ (46 علی میرنبوت کا گلید ہے

مجوب خدا کا جائش حیرت ہے قدیل سر عرش بریں حیرت ہے رکھے کعبہ ممیں یا سر ددائل نجی لو! حمر نبوت کا کٹیں حیرت ہے زباعيات انيس

23

نعتيه ربامی (47 نياور مل ولي ميں

ہے شانِ علیٰ ہے حق کی شوکت پیدا ہے اُن ہے ہر اک نبی کی خصلت پیدا آئیے میں چھے مہر دکھائی دے چہرے ہے ہے یوں نور ولایت پیدا

نعتيه رباق (48 نعيلت تُدُول

ہے چاور فور حق ردائے حیدات خورشید ہے نقش کف پائے حیدات کہتے ہیں دکھا کے عرش و کری کو ملک سے جائے محمد ہے وہ جائے حیدات مخار زمین و آسال حیرائر ب گویا کہ مجم کی زبال حیرائر ب جب نام لیا تقویت روح ہوئی بے جال ہم محم جالن جہال حیرائر ہے

نعتيه ربائل (50 حديث: اناد كل كن نورواحد

افضل ہے اگر ایک تو اطل ہے ایک گر خور کرو تو موق و دریا ہے ایک ہاں نویر محمر و علیٰ ہے واصد میں ام تو دو مگر مشمیٰ ہے ایک

زباعيامتيانيس

ننتيه ربائي (51) ہے کون و مکال میں اختیار حیدر گردوں ہے سبک پیش وقار حیدر اک جان ہے،اک دل ہے بضاعت اپنی

احمرُ کے وہ قرباں، یہ نار حیدر

نعتيه ربامی (52) معجوات ثق القرور جعت خورشید

شامال تھے انہیں کی شان برز کے لیے اعجاز یہ دو، دونوں برادر کے لیے ثق القم و رجعت خورشيد بين احمر کے لیے وہ، اور یہ حیدر کے لیے

منتقتی رہائی (53) والادت علیٰ سے کدید شرف ہوا

حیدر سا امام، حق کی رحمت سے لما کیا کیا نہ شرف ان کی اطاعت سے لما عالم میں ہوا قبلتہ الال بھی وہی کسے کوشرف جس کی ولاوت سے لما

منتقتی رہائی (54) علی کامقام ومرتبہ

ہے رورِح ایش علیٰ کے دربانوں میں خادم بھی ہے کمتریں ٹا خوانوں میں خورشیر ملک فخر سے آ ماتا ہے دن کو قزدوں میں شب کو پردانوں میں مقعتی رہائی (55 ماتی نامہ

ایک ایک قدم لغزئن متانہ ہے گزار بہشت اپنا کٹانہ ہے مرمست بین حبّ ساتی کوڑ ہے آکمیں شیشے ہیں، قلب پیانہ ہے

مطعتى ربائل (56 على مشكل كشامين

ا جاب لحد علک او پہنچائیں گے کوئی نہ رہے گا سب چلے جائیں گے تنہائی میں جس وقت پڑے گی مشکل تب عقدہ کشائی کو امام آئیں گے

زباعيات انيس

معمقى رېامى (57) مانى شكل كشابېر

میزان کرم میں جرم تک جاتے ہیں فردوس میں مثل بوت گل جاتے ہیں انگشت علی سے باب خیبر کی طرح عقدے جو ہزاروں مول تو کھل جاتے ہیں

منتعتی ربای (58) مزارحیدژ

سرمہ ہے غبارِ ربگوارِ حیدر مردم نہ ہوں کس طرح نثارِ حیدر ہوجاتیس کور کی بھی آتھیس روثن آئینہ نور ہے مزارِ حیدر مهبتی ربای (59 علیٰ کا کھر

برتر ہے المانک کا بخر سے پایا پر سب نے شرف علی کے گھر سے پایا صدرے سے لکارتے ہیں جریل ایس میں نے مجی جم پایا، ای در سے پایا

معتمى ربائل (60 مى درباروامام

روژن شمیس تجنی طور کی ہیں غال اُن کے رُخوں کے، پتلیاں حور کی ہیں قربان دروازہ امام برحق بارہ سطریں یہ سورہ ''ٹور'' کی ہیں منقبتی ربای (61 علق عقده کشامین

اک آن ٹیس ٹق سے جدا حیرڈ ہے ٹق کا کرم و الطف و عطا حیرڈ ہے حور و فلمال ملائک و جن و بشر سب جائے ہیں عقدہ کشا حیرڈ ہے

منتقبتي رباعي (62) ذوالفقار

جو صف نیه تنخ شاہ آجاتی تنمی آثر جاتے تنے سر، شکست یا جاتی تنمی مشہور ہے توار کو کھا جاتا ہے زنگ وہ تنج جو مورجے کو کھا حاتی تنمی مهمتی ربامی 63 نلام دیدژ

دنیا سے اٹھالے کے میں نام دیرار جنت کو چلا بہر سلام دیرار عصیاں ہوئے سررہ تو رضواں نے کہا آئے دو، اسے بے بیے غلام دیرار

معتمرباق (64 عَلَى كَالْمُعْشَلُ

بے دینوں کو مرتفئی نے ایماں بخشا ویداروں کو جنت کا گلستاں بخش بخشش کا ہے خاتمہ کہ خاتم دے کر زرویش کو زنبۂ سلیماں بخشا معنی ربای (65) نیکورٹائی کدے مواسطائی ہے رگرم جول میں نی کی کی مدّاتی میں

سرگرم ہوں میں نبی کی مدائی میں کام آئے زبال وصی کی مدائی میں یا رہے ہوں گا رہے ہوں گئے دہل تھم سیدوں میں ترے، علیٰ کی مدائی میں

معلقى ربائل (66 على كامعراج

افض نہ کسی کو مرتفعاً سے پایا برتر دنیا کے انبیاً سے پایا معراج میں مصطفاً کے ہمراہ رہے یہ اُوج عنایت ضدا سے پایا حمق ربای (67 دنگائال ہات ہے گر شمیر ضدا زیست کا بانی جو جائے اگاز مہیما کا، کہانی جو جائے چاہیں جو علی فا سے تبدیل بقا مرگ مبرم کمی زندگانی جو جائے

منفتق رباق (68 على برخالق كوجمي فحرب

کیا اس کی صفت میں پھرکوئی بات کرے خود جس کی ثنا رسول دن رات کرے پیدا کیا مراقعی ملی سا بندہ کیوں کر بد قدرت نہ مباہات کرے مقبتی ربای (69 علی کامیابی کا خانت میں

ناکام بھی کامیاب ہوجاتا ہے بے قدر، فلک جناب ہوجاتا ہے گر اک نظرِ میر سے دیکھیس حیرڈ ذرّہ بھی آفآب ہوجاتا ہے

متقبتی ربای (70 علی هاضراور فائب ہیں

لاریب کہ مظہر العجائب ہے علیٰ حقا کہ رسولؓ حق کا نائب ہے علیٰ اللہ اللہ صورتِ ڈاتِ ضدا ہم جا حاضر ہے اور غائب ہے علیٰ منتقتی ر بای (71) علی کی در ممکن فیس

دّم اُلفت حیدر کا جو مجرتا ہوں میں حال آتا ہے دل کو، دجد کرتا ہوں میں ممکن ہیں کہاں صفات بمنام ضدا کیا آگے کہوں، خدا سے ڈرتا ہوں میں

متقبتی رہائی (72 عیدغدیر

اب وقت نرور و فرحت اندوزی ہے ہر ول مصروف جشنِ نوروزی ہے ہے آج سے وور شائی شاؤ نجف یہ رنگِ بہار فتح و فیروزی ہے

زباعيا سياتيس

منفتتي ربائ (73 عيدغدر

ہر غنچ سے شاخ گل ہے کیوں نذر بحف ہے روز خلافت شہنشاہ نجف حیدا ہوئے جانشین خاص نبوی ہے آج طلوع غیر برج شرف

متعبق ربای (74) علی ک فوراک

موجود تخیس نعتیں براے حیدرً دنیا کو نہ کچھ دھیان میں لائے حیدرً خود قائم روزی دوعالم نتے، گر تھی نانِ جویں فظ غذائے حیدرً مقیتی رہائی (75) آمانی کتب دح مرائے علی میں

افزوں ہیں بیاں سے مجزات حیداڑ طاّلِ مہمّات ہے ذات حیداڑ توریت، انجیل اور زبور و قرآن ہیں ایک رہاگی صفات حیداڑ

موال کوئی، کوئی مقتدا کہتا ہے کوئی عالم کا رہنما کہتا ہے اللہ رے مراتب علی اعلیٰ بندہ کوئی، کوئی ضدا کہتا ہے

منفهتی ربامی (76 علیٰ رِنصیریوں کوخدا کادھو کا

منقبتی ربای (77 عنی پرنسیرین کوخدا کا دعوکا

یہ جود و حا حاتم طائی میں نہیں مشرف ان کے کوئی عقدہ کشائی میں نہیں معجود کے عبد ہیں، نصیری کے خدا بندہ کوئی حدر سا خدائی میں نہیں

منتحق ربای (78) علی سر کا فین و کرم

اعلیٰ زتبے میں ہر بشر سے پایا افض آئیں خفر راہبر سے پایا یہ در ج نہ مان، تو بھٹے پھرتے جنت کا یکا علیٰ کے گھر سے پایا متعنق رباق (79 على ريفسيريون كوخدا كادهوكا

قطرے ہیں ہیں۔جس کے دودریا ہے علی پنہاں ہے مجمی تو گاہ پیدا ہے علی ہوتاہے گمال ضدا کا جس پر ہر بار اللہ اللہ الیا بندا ہے علی

نیاش علیٰ کو ہر بٹر سے پایا ہاتھوں کو کشارہ مگر و بر سے پایا داں رہتا ہے باہ فیر دا آٹھ پہر حق سے ہاگا، علیٰ کے گھر سے بایا

مقبتی رہامی (80) علی کے کمر کا فیض و کرم

زباعياستيانس

حمل ہاں (18) میں کاری بین بربر م کیا خر نے شرف علی کے گھر سے بیا کیا مرتبہ شاؤ ، کر و ، بر سے بیا تھی آردوے بہشت و آب کوڑ دہ باپ سے بیا، بے پسر سے بیا

معمتی ربای 82 علی عقده کشامین

مطلب بھی علق ہے، مد عا بھی ہے علق ہادی بھی علق ہے، رہنما بھی ہے علق شیعوں کو جو کیا باد مخالف کا خطر مشیق بھی علق ہے، ناخدا بھی ہے علق حقن ربای (83 عن کر کر افین وکرم ب بایا، علق کے در سے بایا

ایماں پایا، علیٰ کے در سے پایا رُتبہ پایا تو اِس بھر سے پایا طوبی، کوژ، بہشت، آرامِ لحد جو کچھ پایا، علیٰ کے گھر سے پایا

مقتی ربای (84 علی مشکل کشامیر،

شاہانِ جہاں سب ہیں گدنے حیدر ہے ابر کرم، دستِ حائے حیدر یعقوب، وظیل و یوسف و آدم و نوخ سب کی مشکل میں کام آئے حیدر هی به ده (85) می شکل که این می که این این می می که این این می می که دی این می می که این می می که دی این می که دی که داد که داد که داد که داد که دی که داد که دا

ایدا ہے میوں کو بچاکے ہیں علی منظور ہے شیعوں پہ نہ ہو گئی مرگ پہلے ملک الموت سے آتے ہیں علی

مقعتی ربای (86 علی مشکل کشامیر

الداد کو شمیر حق لحد میں پہنچ کچھ نم نمیں اب کہ اپنی صد میں پہنچ تربت جو ہوئی بند، کھلا ظلد کا زر خنداں خنداں جوابے مجد میں پہنچ خنداں خنداں جوابے مجد میں پہنچ مطبق رباقی (87) علی مشکل کشابین

گر دوئی علیٰ میں مر جائیں گے گڑے ہوئے سب کام سور جائیں گے جس وقت کہیں گے تھے یا شیر ضدا جوں برق، صراط ہے گزر جائیں گے

مقعتى رياعى الفت حيرز

افضل کوئی مرتضیٰ ہے ہمت میں نمین اس طرح کا بندہ تو حقیقت میں نمیں طوبائ، تمنیم و خلد و سیب و رمتان رہ کیا ہے جو حیداز کی ولایت میں نمین متحق بهای (89 · نویخت مردنداب خلاق انام کبریا کو جانا

حلاق انام گبریا کو جانا عالم کا رسول مصطفیٰ کو جانا ایمال کا ہمارے اس پہ ہے دار و مدار جانا جو علیٰ کو، تو خدا کو جانا

منقعتى ربائل (90 منتى كامرا يا

آہوئے حرم ہے چثم مستِ حیداً کعبہ ہے ول خدا پرستِ حیداً سید تو ہے مخزانِ علوم نوک

سینہ تو ہے مخزنِ علومِ نبوی ابرِ کرم خدا ہے دستِ حیدرٌ مهجتي ريائ (91 عان كاسرايا

جام عرفاں ہے چیٹم ست حیرات حق بیں ہے نگاہ حق پرست حیرات چیرہ ہے بہار بوستان فردوں گلدستہ باغ دیں ہے دستہ حیراتہ

منقبتی ربایی (92 علق کی تظمت وفضیات

مالم یہ سماب وعلم و حکمت کے ہیں برفصل میں ذکر ان کی کرامت کے ہیں کہتے ہیں دو عالم سے اٹلِ عالم دو باب یہ حیرتر کی فضیات کے ہیں منتقبتي ربائل (93 عان ك منظمت وفضيات

بیزار علیٰ کو مال و زر سے پایا طاعت ہی میں شام تک سحر سے پایا اللہ نے دی تخ، نی نے وختر زمتی سے ادھر سے وہ اُدھر سے پایا

ستقتى روى (94) على صاحب القتياريين

کبکول کو تابع ضروانی کر دیں درولیش کو اسکندر ٹانی کر دیں مختار میں سرد و گرم عالم کے علق چاہیں تو ابھی آگ کو پانی کر دیں مقبتی ربائ (95 علی صاحب افتیار میں

چائیں جوعلیٰ قطرے کو دریا کر دیں ادفیٰ ہے کریں مہر تو اعلیٰ کر دیں نسخ کیا، علاق کمتے ہیں کے بیار کو چاہیں تو سیحا کر دیں

مقبتی رہامی 👂 علق کی بلندی پنقمت

کھیے میں ہوا جو بندوبت حیراز شاوال تنے دلِ ضدا پرست حیداز تنے صاحب معران کے کاندھے پہ قدم عرش اکلی تھا زر ِ دست حیداز منتحتی ربای (97 علن کی باندی وعظمت

رُتے میں علیٰ کے عرش کھی پست ملا سب ان کو خدا کا گھر در و بست ملا کیچے میں تج کے دوئی، اور ان کے قدم بیہ اُورج کی کو کب سر دست ملا

منتهتي رياي (98 عالي مولو د كعيه جن

وینداروں نے امن، کفر و شر سے پایا کیعے نے شرف، ایسے شمبر سے پایا ہاتھوں یہ علق کو لے کے احمد نے کہا یہ وُز نجف خدا کے گھر سے پایا مقتی ربائی (99 علیٰ بے مکن بیں

کیجے کو یداللہ نے آباد کیا بت توڑ کے م<u>صطف</u>اً کا دل شاد کیا اللہ رے جلال اسمِ اعلاے علی اُمنام کو اِس نام نے برباد کیا

متحقق ريامي (100) الفت حيرة

قرآس میں ہے جا بجا تاکے حیدال ہے واردِ کسل انسی عطائے حیدال وو چزیں میں عقبیٰ کے لیے ونیا میں اِک یادِ خدا ایک ولائے حیدال

ز باعیات انیس

متلیتی ربای (101) الفت دیدژ

عرفاں تقیدیاتی ججت حیور ہے ایمال نور مجت حیور ہے دوزخ ہے عدادت علی کا بدلہ فردوں بہائے الفت حیور ہے

مطعتى ربائ (102 على باني صحت بين

گر تمبر دیں کی مہریانی ہو جاے ذرّہ انجی خورثید کاٹانی ہو جاے لعلِ لبِ حیدرؒ سے جو ہو <sup>حک</sup>م شفا پھر ہو آگر مرض تو پانی ہو جاے اخلاقی رہائی (103) قبر

بتی کو اُجاڑ کر ببایا ہے اے گر اپنا اِگاڑ کر بنایا ہے ایے موئیں گے لدیس پاؤں پھیلا کے این کویا ہے جو نقد جال تو پایا ہے اے

اخلاقىرباى (104) بردبارى اورفروتن

رُتِہ جے دنیا میں ضدا دیتا ہے وہ دل میں فروتی کو جا دیتا ہے کرتے میں تبی مغز ثنا آپ اپنی جو ظرف کہ خال ہے صدا دیتا ہے افلاقى ربائ (105) خاكسارى

انجام پہ اپنے آہ و زاری کر تو گئی بھی جو ہو تو کردباری کر تو پیدا کیا خاک سے ضدا نے تھے کو

بہتر ہے یہی کہ خاکساری کر تو

اظاتی رہائ (106) بردیاری معرفت کارات ہے

ہو خاک دلا اُمید آزادی میں حاصل ہو بلندی تجھے بربادی میں آساں نہیں کچھ طریق عشقِ معبود موٹائی بھی تو ایمن تھے نہ اس وادی میں اطاق بای (107) نشدنای کادات ہے جموار ہے گر تو کچھ تیجے باک نہیں سرکش ہے اگر تو تحقل و إدراک نہیں باتا نہیں شد خو کدورت کے سوا

یا با بین شد کو مدورت سے خوا دامن میں ہوا کے کچھ بجز خاک نہیں

اخلاقی ربای اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهِ

دنیا میں نہ چین ایک ساعت دیکھا برسوں نہ مجھی روز فرافت دیکھا راحت کا مکال، اس کا گھر، خانہ عیش دیکھا تو جہال میں گئج عمولت دیکھا اغلاقی ربائ (109 دنیا کی پذهمی

شکل چمن صدق و صفا بگرنی ہے ہے رنگ نیا بوے وفا بگری ہے پچواوں سے ہچواوں کو دفا کا کھکا کیا گھش عالم کی ہوا بگری ہے

اخلاقی ریای (110) طبع دول

کیوں زر کی ہوں میں دربدر پھرتا ہے جاتا ہے تھے کہاں کدھر پھرتا ہے اللہ رے بیری میں ہوں دنیا کی تھک جاتے ہیں جب یادن تو مر پھرتا ہے اخلاقی رہائی (111 نی اورا تصاری بری قوت ب

کیا قدر زمیں کی آساں کے آگے جھکتے ہیں قومی بھی ناتواں کے آگے نرمی سے مطبع علکدل ہوتے ہیں

دندال صف بستہ ہیں زبال کے آگے

اخلاتی ریامی (112) حال مجمی بدن نیس

جو صاحب قہم ہے وہی انساں ہے واٹاں کے لیے فروتی شایاں ہے جائل مجھی جہل سے نہیں پھرنے کا تادال کو اگر قلب کرو تاداں ہے اخلاقی ربای (113) کثر ت گزاه

جینے سے طبیعت اب بئی جاتی ہے غلت ہی میں اوقات کی جاتی ہے رہے خبری، ہزار انسوس، انیس پرھتے ہیں گنہ، عمر محملی جاتی ہے

اخلاقی ریائی (114 غرورخا کساری

دل کو مرے شغل نمگساری کا ب غفلت میں مجمی طور ہوشیاری کا ب گردوں کو اگر ہے سرکشی کا غزہ ہم کو مجمی غرور خاکساری کا ہے اطلاقی رباعی (115 انس انتار ویزا شیطان ہے

برباد کیا ہے طبع آوارہ نے رکا رکھا ہے قلب صد پارہ نے شیطال کی نہ پچھ خطاء نہ قسمت کا قسور اراد مجھے آہ نئس اتبارہ نے

اخلاقی ربای (116 ناابلوں کرل بندین

رہتے ہیں سدا ہوئ بجا بیا کے روثن ہوں نہ کیوں قلب سوا بینا کے ٹائل کے سامنے ہے ایوں ٹیکی و پند جس طرح چراغ آگے نابیعا کے اطلاقی رہائی (117 فقیری

وہ صبر مرا، وہ بردباری تیری بھولے گی نہ جھ کو مر کے یاری تیری اللہ یوں ہی سب کی عباہ اے فقر جس طرح کہ نیھ گئی ہماری تیری

اخلاقی ربایی (118) وص روق

ہر صح ہے دوڈ کر کدھر جاتا ہے پکے گوہر عزت کا بھی دھیان آتا ہے جب ضائن روزی ہے خداوند کرکم پکر کس لیے تو رزتی کا غم کھاتا ہے اخلاقی رہائی (119) قلندری تعددی ہے

ہاں دولتِ فقر مصطفع دیویں گے توقیر و شرف شیر ضدا دیویں گے موگا جو گوشہ گیر مثلِ ایرد مردم آنکھوں میں جھے کو جا دیویں گے

اظاتی ریامی (120) کرخیده (صنعت شن تقلیل)

علاق رباق (120) مرحمیده (مسعت من میل

خود ڈوعونٹر کے بیشِ اہلِ دل جاتا ہوں غینچ کی طرح ہوا سے کھل جاتا ہوں بیری نے نہال بارور مجھ کو کیا ہراک سے میں آپ جنگ کے ل جاتا ہوں اخلاقی ربای (121) فقر کانشہ

وولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں وہ نوئہ فقر ہے کہ جاتا ہی نہیں لبریز ہیں میں ساخرِ استعنا سے آتھوں میں کوئی غنی ساتا ہی نہیں

اخلاقی ربائ (122) خاموثی بزارانت ب

ہے تیزی عقل و ہوش بیہوش میں باتوں میں بید لطف ہے، نہ سرگوش میں سمجھے جو زبان بے زبائی تو کہوں جو بھھ کو مزا ملا ہے خاموش میں اخلاقی ربایی (123 ویاض اتحادثین

ان آتھوں سے خوف لطف عالم دیکھا مردم میں نہ اتفاق باہم دیکھا سمجھ کہ ظاف رم عالم ہے، اپنی جم دم کی بادام کو تو آم دیکھا

اخلاقی ربائل (124) دوست کی عقمت

مال و زر و افسر و حشم ملتا ہے ممکن ہے تکلیں، طبل، علم ملتا ہے عقا گوگرد، سرخ، پارس، اکسیر بیہ سب ملتے ہیں، دوست کم ملتا ہے

## ا اخلاقی ربای (125) دنیادی مقام دمزات

مانا ہم نے کہ عیب سے پاک ہے تو مغرور نہ ہو جو اللی إدراک ہے تو بالفرض کر آساں پہ ہے تیرا مقام انجام کو سوچ لے کہ پھر خاک سے تو

اخلاقىربائ (126 چىرى درريا كارى

ہر دَم ہے خیالِ عذر خواہی دل میں مطلق نہیں کچھ خوف الجی دل میں نانے کی طرح خطا میں گزری سب عمر بالوں یہ سپیدی ہے، سیابی دل میں اللاقاربان (27) الاست مستدائل الدير بن المستدائل الدير بن المستدائل الدير بن المستدائل الدير بن المستدائل المستدائل

اخلاقی ربامی (128 فخرومها بات

۔ تو خاک تری اصل، قضا تاک پہ ہے کے دکیے حقیقت تری دکھانے کو تو تحت پہ ہے سایہ ترا خاک پہ ہے

اخلاق رې ک (129) درېدري

تکے یہ نہ سر ہے نہ بدن بستر پر اس در پیر مجھی ہوں تو مجھی اُس در پر ہر وقت ہے فکر نان و اندوہ لباس کیا زیست نے ڈالی میں بلاکیں سر بر

اخلاقى ربائل (130) بوس كوبة نيس

اے آہ! ترا اثر نہ دیکھا ہم نے حسرت ہے کدھر، کدھر نہ دیکھا ہم نے کیا کیا نخل ہوں کی شاخیں ٹکلیں لیکن کوئی ثمر نہ دیکھا ہم نے اخلاقى رباق (131) جُروميب پوتى

خلق و تنظیم دولت دینی ہے ہر عیب کا عیب، عیب خودینی ہے ہوتی ہے گنہ گار کی توبہ بھی تبول غالق کو پہند مجر و مشکین ہے

اخلاقی رہائی (132 اصل دردگلو تر کاورد ہے

روتے ہیں ابو ہر ایک ہدم کے لیے ہم طلق ہوئے ہیں غم عالم کے لیے نازاں نہ ہو دل سوزی ظاہر پہ انتیں جلتی نہیں شخ اللِ ہاتم کے لیے اطلاقىرېائ (133 ئىكىننى

عا ج نہ کی بشر کو اصلا سمجھ عادان ہے جو آپ کو دانا سمجھ ہے اوچ کمال د نیک نشی کی دلیل ادفئی بھی ہو گر تو اس کو اعلا سمجھے

اخلاقی ریای (134) ترس ثروت

اندیشے میں دن تمام ہوجاتا ہے زنداں گھر، وقت شام ہوجاتا ہے زردارول سے لوچھ حفظ زرکی تکلیف شب کا سوتا حرام ہوجاتا ہے اظانی رای (135) دارمز را تولین اندیشتر باطل سحر و شام کیا مثبی کا نه بائے، کچھ سر انجام کیا

الکام چلے جہاں ہے افتوں، انہیں! ناکام چلے جہاں ہے افتوں، انہیں! کس کام کو یاں آئے تھے، کیا کام کیا!

اخلاقی ربامی (136 کی کارواج نیس

کس بات میں کیدکس میں تزویر نمیں جز حرف غلط زباں یہ تقریر نمیں اس عبد میں راتی کا کیوکر جو رواح مسطر کج ہے قلم کی تقییر نمیں

اظاتی ریای (138) اکساری د مجز

شوکر بھی نہ ماریں گے اگر خود سر بے زردار کو بھی فروتن بہتر ہے ہے میوہ کمل قد انسان تسلیم جھتن ہے وہی شاخ جو بارآور ہے اخلاقی ریامی (139) قناعت

کس زیت پے میل مال و اسباب کریں کیوں ذرکی ہوں میں دل کو بےتاب کریں اگ پارۂ مال کے لیے لاحول وَلا اس کو ہر آبرو کو بے آب کریں

اظاتى ربائل (140 آدئ يَقَى كروبات كرميان ب

ویا جے کہتے ہیں بااغانہ ہے پایال ہے جو عاقل و فرزانہ ہے مائین زمین ر آسال ایوں ہم ہیں چے دو آسیا میں ایک دانہ ہے اخلاقی رہای (141) بھیل دیادآ فرت می کی مد بخت ب

دولت سے نہ کچھ لطف و مزہ یاتے ہیں كهانے ميں فقط چرخ كاغم كھاتے ہيں دنا میں بخیلوں کا ہے یہ حال انیس

مہمان اجل آئے تو مر جاتے ہیں

اخلاني ريائي (142

انیاں ذی عقل و ہوش ہوجاتا ہے اور صاحب چھم و گوش ہوجاتا ہے گر حان نہیں خن، تو بتلایے پھر کیوں مر کے بشر خموش ہوجاتا ت

اخلاقی رہائی (143) دولت بقوف

دولت نہ عطا کر نہ جہاں میں زر دے جو باعیف آبرہ ہے وہ گوہر دے شاہوں کو نصیب بخر و ہر کی تخصیل یا پرب! مجھے نانِ خنگ و چھم تر دے

اخلاقی رہائی (144) محت سرخ روئی کاراز ہے

جو سو فرمن سے خوشہ چیس ہوتا ہے وانائے جہال وہ گلتہ بیس ہوتا ہے مات نہیں نام کیک، بے کاہشِ جال کٹنا ہے عقیق تب تگیس ہوتا ہے

## اظاقىرباى (145) مىن كى فدستى فداك فدمت ب

مہمان کی عزت میں بڑی عزت ہے ہر اِک دانے میں ظلہ کی فعت ہے ہے پیش خدا جلیل وہ مثلِ ظلیل کیا عزت و تو قبر ہے کیا عظمت ہے

اخلاقی رہائی (146 کم کی میب پڑی ک شمن سے

کہہ دے کوئی عیب جو، سے سرگوشی میں ڈھنپ جاتے ہیں سب عیب خطالوش میں

دا من ہے چراغ فکر کو جنبش اب یہ شمع ضیا دیت ہے خاموثی میں زباعيات انيس

اخلاقی ریامی (147 دولت فقیر

گر ہاتھ میں زرخین، تو پچھ باک خین موجود کفن تو ہے جو پوشاک ٹیمیں کینے کو ہے خاک و آتش دو آب و ہوا یاں گرو کدورت کے سوا خاک ٹیمی

اخلاقى باقى (148)، دل كى يائى تام مررى

 $\tau \lesssim 5$  نفان کیج گائی نہ گئی چیرے ہے کبھی گرو تباہی نہ گئی سب ریش شید ہو گئی آہ ایم پر اک سرِ مو دل کی بیاہی نہ گئی پر اک سرِ مو دل کی بیاہی نہ گئی برعکس ہے گر خاک میں مل مل جائے اس طرح لے بشر کہ دل مل جائے ألفت كو بھى كما خدا نے بخشا سے اثر جنگل کا جو وحشی ہو، تو بل مل جائے

اخلاقی ربای (150) سیاتلی دل کی تا ی ہے

ہے مملکت جم میں شاہی دل کی کچھ تونے نہ دوی ناہی دل کی ابعد اس کے دعائے موسیدی کرنا یہلے دھولے ذرا سیابی دل کی اخلاقی رہائ (151) خودستائی ترتی روکتی ہے

تعریف پر اپنی کیوں کھنے غزہ ہے خورشید نہ بن خاک کا تو ذرہ ہے کچھ پھل نہ لے گا سین تحسیں سے انیس یہ گئل ترقی کے لیے ازہ ہے یہ گئل ترقی کے لیے ازہ ہے

اخلاقی ریای (152) دولت اخر

يه اوج بيه مرتبه الما كو نه لطي بيه دلق مرقع امرا كو نه لطي

بخشی ہے خدا نے ہم کو وہ دولتِ فقر میں مصرف تراث کی مطل

برسول ڈھونڈے تو بادشا کو نہ کے

اخلاقىربائى (153) ئاھەسلەسلىنىدىلىرى

یہ ترص جو لے کے جابجا کچرتی ہے کچرتے میں جدھر، ساتھ تفنا کچرتی ہے فریاد کناں برائے ہر دانۂ رزق بوں کچرتے ہیں چھسے آسا کچرتی ہے

اخلاتی ربای (154) مناموں سے توبہ

الماريان (104) المارورية

جب دیکھیں گی احوالِ قیامت آنکھیں کھیٹیوں گی برمی ندامت آنکھیں کہتی ہے زبان دئن میں پچھ عذر تو کر رو لے کہ انھی تک ہیں سلامت آنکھیں اخلاقی ربای (155) دولت فتر

حاصل ہو جو دولت تو توانگر ہو حائیں گر زر کی ہوں نہ ہو، ابوذر ہو جائیں نوانی و شابی نبین درکار انیس گر سد رمتی طے سکندر ہو جائیں

اخلاقى ربامى (156) عدل وانصاف كاقحد

پچھ فرق کلام کہنہ و ٹو میں نہیں منصف ڈھونڈوں تو ایک بھی سو میں نہیں تھا یول نہ مجھی گوہرِ مضمول بے قدر انصاف، فلك! تيري قلم رو مين نهيس انسان ہی کچھ اس دَور میں پایال خبیں کج ہے کوئی آسودہ و خوش حال خبیں اندیشہ آشیاں و خونب صیّاد مرمان چھن مجھی فارغ البال خبیں

اعلىق إى (150) پائيزگاهپ شكارا به بالدۇرۇپ دىرى بىغىدى باك رايلۇ دىرى بىغىدى بىغدىدى بىغدىدىدى بىغدىدى بىغدىدى بىغدىدى بىغدىدى بىغدىدى بىغدىدى بىغدىدى بىغدىدى بىغدىدى بى

باں سب کے داوں کا حال آئینہ ہے

ا رباعيات اليس

اخلاقى رېاقى (159 ايتھالۇگۈں كى پېچان

ہر وقت زمانے کا ستم سبتے ہیں حامد جو نما کے قوچپ رہتے ہیں اعقے قو کروں کو مگل کہتے ہیں لیک جو ہر ہیں وہ انچوں کو کرا کہتے ہیں

اخلاتی ربای (160 خرش دلی خاکساری ہے

مئی سے بنا ہے، دل کو تو سنگ نہ کر ہر بات پہ معرض نہ ہو، جنگ نہ کر منظور اگر ہے جا واول میں اے دوست! بہتر ہے کہ وٹن کو بھی دل تنگ نہ کر اخلاق ربامی (161) توببخشش کی کلید ب

عصیاں سے ہوں شرمسار، توبہ یارب! کرتا ہوں میں باربار توبہ یارب! نہ جرم کا پایاں، نہ گناہوں کا شار اِک توبہ تو کیا، ہزار توبہ یارب!

اخلاقی ربای (162) قبر می صرف اممال جاتے میں

احباب سے اُمید ہے بیجا بھی کو اُمید عطائ فتی ہے زیبا جھ کو کیا ان سے توقع کہ میانِ مرقد چھوڑ آکیں گے اک روز یہ تبا بھی کو اخلاقی رہائی (163 ایمان یقین کی مزل ہے

کس منھ ہے کہوں ٹیں کہ فوش انجام ہے تو کال میں کامیاب، ناکام ہے تو پختہ دانہ زش سے اُگل ہے ایس مربز ہو کیوکر کہ ایجی خام ہے تو

اخلاقى ربامى (164) آلورگې د نيا

افسوس یہاں سے نہ سک بار چلے ایڈا و مصیبت میں گرفتار چلے دنیا میں تو بے گناہ آئے، وال سے یہ کیا ہے کہ عقبٰی میں گنہ گار چلے یہ کیا ہے کہ عقبٰی میں گنہ گار چلے اخلاقی ربامی (165) گوشتین

ہر تھینج نہ شمشیر کشیرہ کی طرح ہر ایک ہے جھک قوس خمیدہ کی طرح منظور نظر ہے جو حفاظت اپنی ہو گوشہ نشیں مردم دیدہ کی طرح

اخلاق ربائل (166)

برماد گرال جنس کو نے تول نہ کر تیما کوئی مشتری ہو وہ مول نہ کر اک نال ہے انیس دست دو نان سوال خالی ہاتھوں کو اینے کشکول نہ کر اخلاقى رباعى (167 كدورت تلب

افسوس یہ عصیاں، یہ تابی دل کی کی خوب ایش ٹیر خواہی دل کی نازاں ہوئے تم کہن کے پوشاک سفید پڑھتی گئی دان رات بیابی دل کی

اخلوق ربائ (168) جائباتى دىيا

دنیا میں کس کا نہ سہارا دیکھا نیچنے کا نہ غم سے کوئی چارا دیکھا کیکھ بخت ہمارے ہی نہیں سرگشتہ گردش میں فلک کا بھی ستارا دیکھا اخلاق ربای (169 بشاتی دنیا

پُرسال کوئی کب جوہرِ ذاتی کا ہے ہر گل کو گلہ کم التفاتی کا ہے شبنم ہے جو وجہ گریہ یوچھی تو کہا

رونا فقظ اپنی بے ثباتی کا ہے

اخلاتی ربای (170)

چل جلد اگر قصد سفر رکھتا ہے

تو کھے بھی مال کی خبر رکھتا ہے راحت ونیا میں کس نے یائی ہے انیس

جو سر رکھتا ہے دردِ سر رکھتا ہے

اخلاقىرىپاى (171) بے ثباتى دنيا

کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے آفت میں مجنب، دام بلا میں آئے اس طرح عدم ہے آئے دیا میں ایس جیہ کوئی کاردال سرا میں آئے

اظاقىرېى (172 بېۋىدىيا

دنیا دریا ہے اور ہوک طوفال ہے مائید حباب ستی انسال ہے لنگر ہے جو دل تو ہر نفس بادِ مراد سید ستی ہے ناخدا ایمال ہے اطال آدبای (173 بالآدیا کر مجو اگر عاقل و فرزانه ہے دانائی کھال بر آن دیان ہے

کر بخر اگر عاش و فرزاند ہے دانائی پہ مچولا ہے تو دیوانہ ہے تشیح کے دانوں پہ نظر کر ناداں گردش میں سدا رہتا ہے جو دانہ ہے

اظلقربای (174 بےٹباتی دیم

ہر چند زمیں پت للک عالی ہے پر اُس میں نصیب کس کو فوش حالی ہے ہے چربن کہن شیشتہ ساعت کویا ہے خاک اوھر اور اُوھر خال ہے اطلاقی رہائی (175) بےٹباتی دنیا

ففات میں نہ کو عمر کہ پچپتائے گا رونا ہی غم شاہ میں کام آئے گا اساب تعلق سے نہ مجر دل اپنا چلتے ہوئے سب کچھ سیمیں رہ جائے گا

ویراں ہے کوئی گھر کہیں آبادی ہے راحت سے کوئی، اور کوئی فریادی ہے اک عشرت و غم کا ہے مرقع ویا ماتم ہے کی جا، تو کہیں شادی ہے

اخلاتی ربای (176)

اطلاقى رېاى (177) جىثاتى د نيا

بر دم مجھے سامنا صعوبات کا ہے اندیشہ و اضطراب دن رات کا ہے تنہا میں، فلک کئی ہے، خافقت دشمن ہاں گر ہے تو آسرا تری زات کا ہے

اخلاقى رباى (178 بياتى، يا

کیوں آج ولا! خیالِ فردا نہ کیا مجولا جو برے وقت کو اچھا نہ کیا پیدا کیا سب کچھ تو، گر آہ ائٹس! زادِ سفر مرگ، مبیا نہ کیا اخلاقی ربامی (179 بے ثباتی دنیا

ضائی ند کر آخوش کے پالے دل کو کرتے ہیں پیند درد والے دل کو درکار اگر ہے زاہِ راہِ عقبی سب چھوڑ کے، دنیا ہے اُٹھالے دل کو

اخلاقى روق (180 يېڭارونا

نظت میں نہ کھو محر جباں فانی ہے پھیے نیر تو کر لے وہی کام آنی ہے کار امروز را بفردا نہ گزار جو رہ گیا آج کل پشیمانی ہے اخلاقى ربامى (181 بـ بـ ثباتى د نيا

جو شے ہے فنا، اُسے بقا سمجھا ہے جو چیز ہے کم، اُسے بوا سمجھا ہے ہے بحرِ جہاں میں عمر مانٹیر حباب عافل اس زندگی کو کما سمجھا سے

اخلاقى رمامى (182) يىشېتىدىي

کاٹوں میں سدا حرف پریٹائی ہے دیکھا جدھر آگھ اٹھا کے دیرائی ہے مشہور علایت درنے سر ہے صندل یاں خاک لحد صندل چیٹائی ہے اخلاقى رې گ

ہے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں جز تیرا کرم، کچھ اور درکار نہیں مجھ ما نہیں عالم میں گنہ گار اگر تھے ما بھی تو اور کوئی غفار نہیں

اخلاقىربامى (184 جـثَاتىونيا

(همونڈول تو نہ صورت بحالی نگلے کیا ورطۂ غم سے طبح عالی نگلے نو ہار مجروں تو شور بخت ایبا ہوں ردیا ہے مرا جام مجمی خالی نگلے

زباعيات انيس

اطاق رہای (185) بٹائی دیا جس شخص کو عقبی کی طلب گاری ہے دنیا ہے بھیشہ أے بیزاری ہے

دعیا ہے ہیں۔ اسے بیراری ہے اِک چیٹم میں کس طرح سائیں دونوں عافل یہ خواب ہے، وہ بیداری ہے

اخلاقی ربای (186)

ایذا سے نہ کوئی اُس میں اصلا چھوٹا اوئی چھوٹا، نہ کوئی اعلی چھوٹا دنیا کا بھی زندال ہے عجب مہلک و خت جس میں کچٹن کر نہ کوئی بندا چھوٹا اخلاتى رېاى (187 بېڭوديا

آنگھیں کھولیں، گریے پردا نہ کھلا سب ہم یہ کھلا، یہ حال دنیا نہ کھلا دریامے نظر میں رہے پرسوں غرق مانکی حباب سے معتا نہ کھلا

اخلاقىرېاى (188 بىئېتىدنيا

دیا ہے رہائی ہو ہے وہ جال خیں چھوٹے بھی جو مرکر تو پروبال خیں ظاہر بیٹیوں کو کیا خمر باطن کی آکئے میں تکس صورت حال خیں اخلاتی ربای (189 بے ٹباتی ونیا

جز غم کوئی جنس یال ندستی ریکھی پایا أے ویران، جو لبتی ریکھی جو نیل نشیں شے کل، پیادہ ہیں وہ آئ دنیا کی بلندی میں سے لبتی ریکھی

اغلاقىرباى (190 يېۋاتىدىيا

دنیا کو نہ جانو کہ دل آرام ہے ہیے اے پختہ مزاجو! طمع خام ہے ہیے ہاں سوچ کے پاؤں اس زشن پہر کھیو! چشتائییں کینس کے جس میں ودوام ہے ہیے اطلاقى ربائ (191 بىئېڭ دىيا

دنیا مجمی عجب سرائے فانی ریکھی ہر چیز یہاں کی آئی جائی ریکھی جو آئے نہ جائے وہ بڑھاپا ریکھا جو جائے نہ آئے، وہ جوائی ریکھی

اطلاقى ريائ (192 بـ بُالْنَاد نيا

غافل وہ بے جو عاقبت اندیش قبیں وہ کون سا نوش ہے جو بے نوش قبیں جاتے ہیں جہاں سے لوگ آگے چیچے افسوں کہ پکٹے تھے کو لیں و چیش قبیں اخلاقى رېكى (193 بىڭاتى دىيا

راحت کا حزا عدوے جائی لکلا دل سے نہ جمعی غم نہائی لکلا پیاے رہے آکے چاہا دنیا پہ، انجس! لکلا مجمعی، تو شور پائی لکلا

اظلاقی ریائی (194) چیری۔ضعف

بُشیار کہ وقتِ ساز و برگ آیا ہے ہنگامِ نُخ و برف و گُرگ آیا ہے مختاج عصا ہوے تو بیری نے کہا

 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}$ 

اخلاقی رہائی (195 پیری۔ضعف

ول سے طاقت بدن سے کس جاتا ہے آتا نمیں پر کر جو تف جاتا ہے جب سائگرہ ہوئی تو عقدہ سے کھلا یاں اور گرہ سے اک بری جاتا ہے

اخلاقی رہائی (196 پیری۔ضعف

ییری آئی عذار بے نور ہوئے یاران شاب پاس سے دور ہوئے لازم ہے کئن کی یاد ہر وقت انیس جو مظک سے بال تھے وہ کافور ہوئے اغلاقی ربای (197) پیری \_ضعنب

پیری سے خاک مہانی نہ ہوئی وقت آخر بھی کامرانی نہ ہوئی بوں توڑتا وم کہ دیکھنے آتے لوگ افسوس ہے اس وقت جوانی نہ ہوئی

(198) ييري ينمعني اخلاقی ربای

کھنے ہوئے سر کو تو کہاں پھرتا ہے؟ پیری میں یہ شکل نوجواں پھرتا ہے عرصہ ہے جہال کا اِس قدر تنگ وحقیر خم ہوکے زمیں یہ آساں کھرتا ہے

اخلاقی ربائ (199) بیری۔ضعنے

آزادی میں آفت اسری آئی شاہی نہ ہوئی تھی کہ فقیری آئی ایام شب کس کو کہتے ہیں انیس موسم طفلی کا تھا کہ پیری آئی

اخلاقی رمای (200) پیری فیعنی

یوشیدہ ہو خاک میں کہ بردہ ہے یہی منزل ہے کبی، بشر کا ماوا ہے کبی انگشت ہے ہر بار یہ کہتا ہے عصا اے پیر زمیں گیر تری جا ہے یبی

اخلاقی رہائی (201) پیری نے شعنب

کیا حال کمیں دل کی پریشانی کا کھانے کی ند لذت، ند مرا پائی کا مرر ہے کی دشت کے دائس میں انیس! یردہ ہے کیں جامئے مریانی کا

اطلاقی ریای (202) پیری نے

میری میں یہ تن کا حال ہوجاتا ہے ہر موئے بدن وبال ہوجاتا ہے دنیا میں کمال کو بھی آخر ہے زوال جب بدر گھٹا ہلال ہوجاتا ہے اغلى قى رېائ (203) يېرى يىنىمىنى

رائیں ندوہ اب ہوں گی، نہ خواب آئے گا آیا بھی تو زیست کا جواب آئے گا اُٹھو، اب انظار کس کا ہے، افتی! نے عمر پجرے گی، نہ شاب آئے گا

اطلاقی رہائ (204) بیری\_ضعف

فاطر کو مجھی نہ مطمئن رکھالیا اے عمر دراز! خوب سن رکھالیا ہاتہ جو سر، تو کہتے ہیں موتے سید راتوں نے شاب کی ہے دن رکھالیا اخلاقی ربای (205) پیری یضن

پیری سے بدن زار ہوا زاری کر دنیا سے انیس اب تو بیزاری کر کتے ہیں زبان حال سے موئے سید ہے صبح اجل طوچ کی تیاری کر

اخلاقی ربای (206) پیری نمنی

جب اُٹھ گیا سائے جوانی سر سے

پھر ہوگی جدا نہ سرگرانی سر سے کھے ہوگا نہ ہاتھ یاؤں مارے سے انیس جس وقت گزر جائے گا یانی سر سے

رُباعياتِ الْمِينَ

اللاقى رېائ (207) يېرى\_ضعف

جب تک ہے جوان میر ہے نظارہ ہے چری سے بھلا بشر کا کیا جارہ ہے جمک جائے سے نشل ند کیونگر قدراست اِک روح یہ یہ خاک کا بیشارہ ہے

م ظاتی ریای (208) موت-قانی دنیا

جس دن که فراق روح و تن میں ہوگا مشکل آنا اِس انجمن میں ہوگا نازال نہ ہو، رخت ِ فو بکن کر غافل اِک روز کیمی جم کفن میں ہوگا السوس جہاں سے دوست کیا گیا نہ کئے! اس باغ سے کیا کیا گل رعنا نہ گئے! تھا کون ساخل، جس نے دیکھی نہ خزال؟ دہ کون سے گل کھلے جو مرجھا نہ گئے!

اخلاقی ربای (210 موت-قانی دنیا

طفل دیجھی، شاب دیکھا ہم نے ستی کو حباب آب دیکھا ہم نے جب آکھ ہوئی بند تو عقدہ یہ کھلا

جو کچھ دیکھا سو خواب دیکھا ہم نے

اخلاقی ربامی (211) موت-قانی دنیا

یٹے میں یہ دم شع حرگائی ہے جو ہے اس کارواں میں وہ رائی ہے چھے جمح قافلے سے رہتا نہ ایش اے عمر رراز! تیری کوتائی ہے

اخلاقىرېاى (212 موت-قافىدىيا

ہے کون جو رنٹج مرگ سنے کا خمیں احوال یہ گونگو ہے، کینے کا خمیں. آمادۂ کوچ رہ جہاں میں عاقل بھیار کہ یہ مقام رہنے کا خمیں وه موج حوادث کا تبییزا نه ربا کشی وه موکی غرق، وه بیزا نه ربا سارے بھڑے تیے زندگانی کے، ایس! جب ہم نه رب، تو کچھ بکھیزا نه رہا

اخلاقىربائ (214 موت-خانى دنيا

کچے عقل کی میزان میں تولا نہ گیا چپ ہو گئے اس طرح کہ بولا نہ گیا عقدے سب طل ہوئے، عمر آہ، ایس! یہ بندِ اجل کی سے کھولا نہ گیا

اخلاقی ربای (215) موت-فانی ونیا

دو دن کی حیات پر عبث غزہ ہے خورشید نہ بن، خاک کا تو ذرہ ہے مرؤم کے نہال زندگانی کے لیے یہ آمد و شد وم کی نہیں اڑہ ہے

اخلاقىرباى (216) موت-قانى دنيا

آرام سے کس دن تہ افلاک رہے عالم میں اگر رہے تو کیا خاک رہے عبرت کا محل ہے ہم رہیں ونیا میں افسوس نہ جب پنجتن یاک رہے اظاقى رېاى (217) موت-قانى د ي

لے منزل وحثت و کون ہوئی ہے فرقت، میں روح و تن ہوئی ہے کیوں نام کفن سن کے لرزتا ہے اٹیس اِک دن ہے تیا زیبے بدن ہوئی ہے

اخلاقی ربای (218 موت- قانی دنیا

دل مُت ہے اُفا کے فق پرتی کیجے بے تن ایس قطو متی کیجے آفر اِک دن یہ پاؤل موں گے بیکار بہتر ہے بیک کہ چیش دی کیجے رُباعياتِ ائيس

اخلاقىرىيائى (219) موت-قانىدىيا

وہ قنت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہیں وہ جو اُوج پہ تنے زیرِ زیش آج ہیں وہ قرآن کلھ کلھ کے وقف جو کرتے تنے اِک سورۂ الحمد کے مختاج ہیں وہ

اخلاقىربامى (220 موت-قانى دنيا

اب گرم خر موت کے آئے کی ہے غافل تھنے فکر آب و دانے کی ہے جتی کے لیے ضرور اک دن ہے فنا آنا تیرا دلیل جانے کی ہے اخلاتی ربای (221) موت-فانی ونیا

آفاق میں مرنے کے لیے جینا ہے اِس زیست پہ کیا حمد ہے کیا کینا ہے جم کا ہے نہ جام اور نہ دارا کا شکوہ احوال سکندر کا تو آئینہ ہے

اخلاق ربائ (222) موت-فاني دنيا

مجویہ خاطر ان دنوں ابتر ہے جو رگ ہے بدن پہ رہئے سطر ہے متی ہے بحرا ہوا ہے دل شخل کتاب کیا غم ہے جو تن مثلِ تلم لافر ہے اظلق ربای (223) موت-قالی دنیا

جم وم نزدیک وقت رطات هوگا یارد! کیا ای مقام حرت هوگا کوئی عمل نیک نه اموگا نج یاس آخر کو وای رئیش تربت هوگا

اطلاقىرېكى (224 موت-قانى د يا

یاں آئے طال و رنٹی سے کے لیے دَم مجر نہ ہوئے، امیر، کھنے کے لیے محتاج کے مختاج اُس طرح رہے پائے تھے یہ ہاتھ خال رہنے کے لیے کھی پند و فیعت نے بھی تاثیر نہ کی وُنِا کے کمی کام میں تاثیر نہ کی دن رات بیس کے ساز وسامال میں رہے جاتا ہے کہاں کچھ اس کی تدبیر نہ کی

اخلاقی ربائ (226 موت-فانی دنیا

ہر آن تغیری ہے زمانے کے لیے انسان کا دل ہے داغ اُٹھانے کے لیے پوڑھا ہو کہ نوجوال، غنی ہو کہ فقیر سبآئیمیں اس خاک میں جانے کے لیے

اخلاقی ر بای (227) موت-خانی دنیا گر لاکھ بری ہے تو پھر مرنا ہے یانہ عمر ایک دن کھرنا ہے ماں توشیر آخرت میہا کر لے عافل کھے دنیا سے سفر کرنا ہے

اخلاق رباعي (228) موت-فان ونيا

گر چھوڑ کے بہر جبتی ٹکلیں کے اس باغ جال ہے مثل بو تکلیں گے جب جاہ میں ہم گرے تو ہیں صورت ولو یر جب نگلے یہ آبرو نکلیں کے اخلاقى ريائ (229 موت-قانى وزيا

دل سے دنیا کے ولولے جاتے ہیں اِک آن میں طوبی کے تلے جاتے ہیں

ہ راو بہشت کتنی ہموار انیں! بند آئکھیں کیے لوگ چلے جاتے ہیں

اخلاقىربائ (230 موت-قانى دنيا

کیھی ملک عدم میں رزئے کا نام نہ تھ معلوم جمیں اپنا سر انجام نہ تھا آئے جو یہاں تو اُس ہوا سے ثابت اک موت سے ملنا تھا کوئی کام نہ تھا اخلاقى رېڭ (231) موت-قالى د ئيا

دل میں غم یاران وطن کے کے چلے اس باغ سے دانوں کا چمن کے کے چلے نقصال کے موا کچھ نہ ہوا حاصل، آہ جاں کے کیماں آئے شختن کے کے چلے

اخلاقى رېالى (232 موت-قالى دنيا

گوصورت دریا ہمہ تن ہوش ہوں میں اب فشک میں چشم تر ہے، فاموش ہوں میں کیا پوچھتے ہو مقام و مسکن میرا مائند حماب نانہ بروش ہوں میں شاہوں کا وہ تخت و علم و تاج نہیں سر ش غن میں میں

یاں کچھ شرف غنی و مختاج نہیں حسرت کی جگہ یہ ہے کہ اکثر اشخاص کل تک آئیس لوگوں میں تنے اور آج نیس

افلاقىرباق (234 موت-فانى دنيا

اِک شعلت نور طور سے آیا ہے مردہ جال بخش دور سے آیا ہے باندھو کمر آداب بجا لاکے ایش فرمان طلب حضور سے آیا ہے اخلاقى ربائل (235) موت-فانى دنيا

ادبار کا کھٹکا چیش و جاہ میں ہے جاگو جاگو کہ خوف اس راہ میں ہے اُٹھو اُٹھو سے خواب فخلت کب تک دیکھو دیکھو اجل کمیں گاہ میں ہے

اظاتی ربائی (236 تبر

آفوش کھ میں جب کہ مونا ہوگا نُج خاک، نہ تکیے نہ پُچونا ہوگا تنہائی میں آوا کون ہووے گا اینس ہم ہودیں گے اور قبر کا کونا ہوگا اخلاقی رہائی (237) قبر

خاموثی ش یاں لڈت گویائی ہے آگھیں جو ایں بند عین بینائی ہے نے دوست کا جھڑا نہ کس زشن کا مرقد مجمی عجب گوشتہ تنہائی ہے

اخلاقی ربای (238) قبر

اِک روز جہاں ہے جان کھونا ہوگا گھر چھوڑ کے زیرِ خاک سونا ہوگا باش ہے سروکار نہ بستر سے غرض اینا کی تکھے میں چکھونا ہوگا اظلق ربائ (239) قبر

یاں سے نہ کی کو ساتھ لے جائیں گے تہا ہی لحد میں پاؤں پھیلائیں گے کوئی نہ شریک حال ہوگا اپنا واللہ اس اعمال ہی کام آئیں گ

اخلاقی ریامی (240 قبر

اُس ملک سے دنیا کی موں میں آئے اب جا کیں کہاں؟ اجل کے بس میں آئے گر سے نکلے تو کئج مرقد پایا جب دام سے چھوٹے تو تفض میں آئے



راحت میں بر ہوئی کہ ایذا گزری کوکھر تاریک گھر میں تنبا گزری اے کئے لد کے سونے والوا افسی! کس سے پوچیس کرتم پہ کیا کیا گزری

اظاتی ریای (242) تبر

نے آہ دیمن سے نہ نفاں نکلے گی آواز علیٰ علی کی ہاں نکلے گی جس طرح گلہ چشم سے باہر ہو ایس یوں بے جری میں تن سے جاں نکے گ 3 زباعيات انيس

اخلاقی رہائی (243) قبر

کیا کیا وُڑیا ہے صاحب مال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے پنچا کے لحد تلک کچر آئے احباب ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے

اخلاقی رہامی (244) قبر

بر چند کہ ہے بلند پاید سر کا بریف ہوا تمام ماید سر کا مہتن ہے یہ پُٹ ٹم کہ چل سوئے لحد گرتا ہے ترے یاٹو یہ ساید سر کا

افلاقربائ (245)

م م کے سافر نے بیایا ہے کھے زُخ سب سے پھرا کے منھ دکھایا ہے کچھے كيونكرندليك كے تجھ سے سوؤل اے قبرا میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تھے

اظلاتی ربای (246)

دنیا سے کوئی وم میں سفر تیرا ہے نے مال نہ فرزند نہ زر تیرا ہے آغازِ ممارت کی عبث ہے تھے فکر انجام کو دیکھ، قبر گھر تیرا ہے اخلاقى راى (247)

محبوب کو ہم کنار بھی دیکھ لیا مُرْبِت ديكھي، فشار بھي ديكي ليا بے میری آساں کے شاکی تھے بہت صد شکر، زمیں کا پیار بھی دیکھ لیا

اخلاتی رہای (248)

اتنا نہ غرور کر کہ مرنا ہے تھے آرام ابھی قبر میں کرنا ہے تھے رکھ خاک یہ سوچ کر ذرا پاؤں انیس اک روز صراط سے گزرنا ہے کھے



ورد و الم ممات كيوں كر گزرے يہ چند نفس حيات كيوں كر گزرے مرنے كا تو دن گزر كيا، شكر ائيس اب ديكيس لحد كي رات كيوں كر گزرے

اظاتی رہائی (250) تبر

جب دار فنا ہے جان کھونا ہوگا میت پہ عجب طرح کا رونا ہوگا عادت نیس مندڈھانپ کے سونے کی ایس! کیا گزرے گی، جب قبر میں سونا ہوگا

(25

اخلاتی ربای (251

اب خواب سے چونک وقت بیراری ہے لے زادِ سفر کوچ کی تیاری ہے مرمر کے تنتیجتہ میں مسافر وال تک یہ قبرکی منزل بھی غضب بھاری ہے

اخلاق ربامی (252) قبر

خاروں سے خلش ند پھول سے کاوش ہے راحت کی طلب، ند چین کی خواہش ہے ہمرم بگاگی، مکال گوشتہ قبر بستر یبی خاک، ترک سربائش ہے اظلاقی ریامی (253) قبر

فردوں ہر اِک قبر کا کونا ہوگا مختل ہمیں خاک کا کچونا ہوگا راحت دنیا بین فیر ممکن ہے، ایش! آزام سے ہاں، لحد بین سونا ہوگا

اخلاقی رہائی (254) تیر

بالوں پہ غیار شیب ظاہر ہے اب بشیار انیس تو مسافر ہے اب پیداہے سپیدی سحر پیری کی لےفواب سے چونک، رات آخر ہے اب



اب زیر قدم لحد کا باب آپنجا مشار ہو جلد وقت خواب آپہنیا پیری کی بھی دوپہر ڈھلی، آہ انیس! ہنگام غروبِ آفابِ آپینیا

زباعيات انيس

اظاتىرباى (256)

جب خاک میں ہتی کا چمن ماتا ہے یاران وطن کھر، نہ وطن ملتا ہے اسباب جہال سے دیکھ تو اے غافل مئی ملتی ہے اور کفن ملتا ہے اخلاقی ربای (257) قبر

ہر اوج کو ایک روز پستی ہوگی اپنی کسی ویرانے میں بستی ہوگ ہے کون جو مینے اشکوں کا برسائے گا حسرت مری تربت سے برتی ہوگ

داقى رباق (258) رياشت شاعرى-عرق ديزى

کیا جانے صبر و تاب کہتے ہیں کے آرام ہے کیا، شاب کہتے ہیں کے پیٹنٹن رہتا ہوں تا محر صورت شع

واتىربائ (259) بخشش

جشش میں غم شاۃ کو کافی پایا گربت میں مجمی اطقب سینیہ صافی پایا دوزر کیا، دکھا کے داغوں کا چرائ ہم نے یردانۂ معانی یایا

دَاتِي رباعي (260 تعارف يتعلَّى -شرف

باليده بول، وه اوج بجھے آج ملا ظلّ علم صاحب معراج ملا منبر پہ نشت، سر پہ حضرت كا عَلَم اب جائے كيا! تخت ملا، تاج ملا واتى رباى (261) تفارف يتعلى

کیول زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے ناوال یہ کے فریب تو دیتا ہے لازم نہیں اینے منھ سے تعریف انیس

خالص ہے جو مشک آپ بُو دیتا ہے

وَالْيَرِبِالِي (262) تَعَارِفِ يَعَلَى

سن دن فرس خامه تگ و دو میں نہیں مجھ بالبھی ہے بخت کوئی سُو میں نہیں ہرچند کہ بول خسروِ آللیم تخن ير غير دوات كي تلمرو ميں نہيں دَا لَى رَبِاعَى (263 تَعَارِفُ يَعْلَى

آئینہ ہے سب حال وہ حیراں ہوں میں خاطر ہے جمع، گو پریشاں ہوں میں مرؤم کی ملک ہلی کمہ مطلب سمجھا

مرؤم کی بیک بلی که مطلب سمجما بر اِک کی نگاہ کا زباندان ہوں میں

الآرباع (264) تقارف يحنَّى مِشْقِ بَحْن

ہیار ہے سب سے بافہر ہے جب تک بیدار ہے، عالم پہ نظر ہے جب تک پیدا ہے صریر کلک ہے یہ آواز کر فکر خن، زبان تر ہے جب تک دُاتِّى رَبِائِي (265) تَعَارِفُ يَعَلَى

زیا ہے وقار پاوشائی کے لیے جمات واجب ہے کج کائی کے لیے لازم ہے کہ ہو اللِ خُن تیز زباں کوار ضروری ہے ہائی کے لیے

الى ربائ (266) تفارف يحلى -قدروانى احباب

ہر بند پہ ذاکر کو صلا دیتے ہیں ہر شعر کی داد جابجا دیتے ہیں

ہر ہر کی واو جوبا دیے ہیں کیا جانبے کاملوں پہ کیا ہو گا لطف ۔

مجھ سے ناقص کا ول بڑھا دیتے ہیں

ذاتىر باع (267 تعارف يعنى شير ين بياني

کس منھ ہے کہوں لائٹ تحصیں ہوں میں کیا طف ہوگل کے کہ رنگیں ہوں میں ہوتی ہے طلاحت خن خود ظاہر کہتی ہے کمیں شکر، کمہ شیریں ہوں میں

وَالِّيرِ بِأَنِّ 268 تَعَارِف يَعَلَى - قادرالبياني

مدّاتِ شہہ یٹرب و بطحا ہم ہیں ہر عیب و غرور سے ممرّا ہم ہیں گو دل میں ہزاروں کو مضموں ہیں مگر خانوش بسان لب دریا ہم ہیں باندھے ہوئے گوہرِ خن لائے ہیں بازار جو بند ہے تو شرمائے ہیں کہتے تھے یہ روز جش لینے والے

جب اُٹھ گئے جوہری تو ہم آئے ہیں

دُاتِي رَبِاقُ (270 تَعَارِفُ يَعْلَى

مملو ؤر معنی ہے مرا سینہ ہے دل میں بیر صفائی ہے کہ آئینہ ہے وقاع ایم کمال جا ا

جب قفلِ دہن کھلا جواہر نکلے گویا کہ زباں کلید گنجنہ ہے دُائِي رباع (271 تعارف\_تعلَى على ما ني

وہ نظم پڑھوں کہ بزم رنگیں ہو جائے اِک نفرہ آفرین و تحسیں ہو جائے جھڑتے ہیں دہن ہے پھول الفظول کے عیش یاں آئے تن چیں بھی تو گل چیس ہوجائے

اتىرباعى (272) تعارف\_تعلى - قادرالبيانى

ہر ایک تخن میں رنگ آمیزی ہے میری ہے پہ ذائن میں واق تیزی ہے گرتے جاتے فیس سے دندان ایس تا طال زباں کو شوقی ڈر ریزی ہے

زياعيات انيس

وَاتِّى رِباعِي (273) تَعَارف يَعْنَى - فوشبو \_ كلام

وہ اظم پڑھوں کہ برم خوشبو ہو جاے
عطر عبر ہر ایک آنو ہو جاے
یاد آئے شیم زلف ہمشکل رسول ا آہوں کا دھواں دور کا گیسو ہو جاے

دَاتْيَ رَبِاقُ (274) تَعَارِفْ يَعْلَى

ہیں طور علیحدہ ہمارے سب سے برگانہ و آشنا ہیں بارے سب سے دریا سے ملے ہوئے ہیں مثل ساحل

پھر دیکھیے گر تو ہیں کنارے سب ت

ذاتى ربائل (275) تعارف\_تعلى - جاودانه كلام

ہاں، بعد فنا خن نشاں ہے میرا ونیا میں یہ باغ بے خزاں ہے میرا تاحشر رہے گا نام اس سے روثن ہر شعر چہائے دودماں ہے میرا

ذاتى رباع (276 تعارف<u>"</u> يعنى - ديده ريزى

ہر شب تکلیف جال کی ہوتی ہے تب مرح امام مدنی ہوتی ہے بے سوز و گداز کب خن کو ہو فروغ جب شع گھلے تو روشی ہوتی ہے فرمت نه ذرا چثم کو اک پل مجر دوں ہو جائیں پہاڑ غرق، جنگل مجر دوں کیا اُئر مقابلہ کرے گا میرا دم مجر ردون! اگر تو جل تقل مجر دوں

وَالْدِرِامِي (278) تَوَارِفِ يَعْلَى

مضمول گوہر ہیں اور صدف سینہ ہے ہے صاف تو یہ، کہ قلب بے کینہ ہے آئینہ سا روژن ہے کلام اپنا انیس ہم اُس کو نظر آئیں گے جو بینا ہے

35

زباعيات والمي

ذاتىربائ (279 تعارف<u>-</u>تعلَى

مشک ختن نظم کہاں بند کروں مبئدگا یہ آپ اِس کو جہاں بند کروں بین نافہ کشائے جِن اِس برم کے لوگ دل ان کے تعلین کہ جوزباں بند کروں

وال ہاں (200 تاریخی کا دور میٹنی کے وال گلیمیں کو خرور گل فشانی کا ہے غزہ بلیل کو خوش بیانی کا ہے خال کرٹے آگر کی جو کی ہے توسیف رمونی ہم کو مجھ کا تحد وائی کا ہے لفظوں میں نمک خن میں شیرین ہے دگواے ہنر، نہ عیب خودینی ہے مذارج گل گلش زہراً ہم ہیں غنچے کی طرح زباں میں زکینی ہے

ذاتی ربای · (282 تعارف یتعلی - روزمرّا

ہے جا نہیں مدح ہمبہ میں عزا میرا مجرتی سے کلام ہے متزا میرا مرعان خوش الحان چن بولیس کیا مرجاتے ہیں کن کے روز مزا میرا ذاتىربائ (283 تعارف يتعلَى - حسن بيان

تابال فلک مخن کے تارے ہم ہیں متاز ای شرف سے بارے ہم ہیں ہر چند ہے صن مخن اُس پر موقف یہ تانیے کی طرح کنارے ہم ہیں

وَالَّى رِبِالِي (284) تَعَارِفَ عَلَى - ناطَّة بنديس

گلبائے مضایش کو کہاں بند کروں ٹوشبو نہیں چھپنے کی جہاں بند کروں میں باعث نغمہ نجی بلبل ہوں کھولے نہ کبھی منے جو زباں بند کروں ذاتىرېائ (285) تعارف\_تعلى-دا ئ فيز

رُتِہ نہ ہو کیوں لقم میں برتر میرا مذاتی طُیِّر ہے جوہر میرا ممکن نہیں بعد مرگ بھی قطع خن خامے کی طرح اگر کئے سر میرا

وَالْيَارِ عِلَى (286) تَعَارِفِ تِعَلَى

کانیا نہ مگر، نہ دل نہ چیرا آترا کس بحر میں بے خوف و خطر جا آترا سامل پہ جس کے مظہرے یارہ قدم دو ہاتھ لگا کے میں وہ دریا آترا وَالْنَى رَبِاقِ 287 تَعَارَفُ يَعْلَى - شَرِينَ عِلَالُ

نے مدح کا دعوئ ہے نہ خود بی ہے ہاتوں میں اثر زباں میں رنگینی ہے شیرینی میں ہے نمک طلات ریکھو ہے طرفہ حزا نمک میں شیرینی ہے

وَالِّي رِبِاعِي (288) تَعَارَف يَنْظَى يَكِيلَ مِلْهُ النَّاعَامُ

کھتا ہی نہیں کی ہید وہ راز ہوں میں مانند گلیو، بلند پرواز ہوں میں جاتا ہی نہیں، مرغ معانی فٹا کر کرتا ہوں جمپیٹ کےصیدو، إز ہوں میں

ۋاتىرباق (289) تغارف يىعنى

یروا تیغ زبال کو سجنے کی نہیں ماجت طبل <sup>خ</sup>ن کو بچنے کی نہیں

دُر مار ہے اہر طبع لیکن ہوں خموش عادت ہے برنے کی گرجے کی نہیں

ذاتى ربائ (290) تعارف<u>"</u>عنى-رباضت

ول روز بروز ناتوال رہتا ہے مضمونِ سبک ول یہ گرال رہتا ہے ہر آن گلاتی ہے مجھے فکر تخن تن مثل تلم صَرف زباں رہتا ہے دَانْيَ رَبِاسُ (291 تَعَارِفِ يَعَلَى

کیا کیا نہ پڑھا نظر ہو، کیا کیا آرا پر نقہ نہ اُلفت علی کا آرا جب ہوش میں آک تھم گی طبح ایس! ثابت ہے ہوا کہ پڑھ کے دریا آرا

دَاتْيْرِياكِي (292) تَعَارِفِ يَعَلَى

مغمون انیس کا نہ چہا اُڑا اُڑا بھی، تو کچھ بگڑ کے نقط اُڑا نظاش نے موطرح کی خقت کھیٹی تھار نہ کھنچ کی، تو چہرا اُڑا گل سے بلبل کی خوش بیانی پوپھو ذی قبم سے الفف کلتہ دائی پوپھو انداز کلام حق سجھتا ہے کلیم موسیٰ سے رموز لن ترانی پوپھو

ۋاتىربائ (294) تىنى مېزىيانى

ہوجاتی ہے مہل ویش والا مشکل ول نے نہ کی امر کو جانا مشکل مدن شہر دیں میں ہے گر ول کا بیر تول ہے بحر کا کوڑے میں سانا مشکل ذاتىرباى (295 پېصراط

عصیاں ہے مجرا ہوا جو سب وفتر ہے تحرّ اتا ہے کیوں انہیں، کچر کیا ڈر ہے کچو تم نمیں باریک ہے کو راہِ صراط فیر سا دنگیر یاں رہبر ہے

داتىرېاى (296 يارى-سۇآفرت

چشتا ہے مقام کوچ کرتا ہوں میں رفصت آئے زندگی کہ مرتا ہوں میں اللہ سے لو گلی ہوئی ہے میری اوپر کے ذم اس واسط مجرتا ہوں میں بخش کے لیے مرثیہ خوانی ہے مری ثم کے لیے میری و جوانی ہے مری رونا ہے مجھی اور مجھی آمیں مجرنا اس آب و مواسے زندگانی ہے مری

الآريامي (298) يماري-يالين

جب نزع روال سے جم بے قابو ہو لب پر تیرا ہو ذکر، دل میں تو ہو ہر آہ میں ہو صدا کہ ما حی و قدید

ہر اہ شراہ و صدا کہ یا حی و قدیو ہر سائس میں لا السسه الا ہسو ہو واتىرباى (299

دردا کہ فراق روح و تن میں ہوگا پنہاں تنی ناتواں کفن میں ہوگا اُس روز کریں گے یاد رونے والے جس دن نہ انیس انجمن میں ہوگا

زاتىرباى (300)

دیتا ہے وہی شفا کہ جو شائی ہے ہر درد میں اخالق کا مکرم واقی ہے درکار منگل مدد کسی کی جھے کو الداد المام قسل کسف سے کافی ہے وَالْيَارِبِالِي (301) بلندنَ كلام مِنظَّىٰ آواز

انداز نخن تم جو ہمارے سمجھو جو لطف کام ہیں وہ سارے سمجھو آواز گرفتہ گو ہے اس ذاکر کی پہرو روؤ اگر إشارے سمجھو

واقدرائ (302) يارى-بالين

يمار كى باليس پ ميجا آۓ آق آۓ، مارے آق آۓ علت كا كل ہے چيثوائى كے ليے اے جان كل علق الحلٰ آۓ

366

وَالَّى رَبَّاعُ (303 يَارَى-قَطَابَت

ذاکر کی جو آواز حزیں ہوتی ہے کچے مرثیہ خوانی سے نمیں ہوتی ہے بیر ہے غمِ ممیرؑ کی تاثیر اینس آواز قاتی سوگ نشیں ہوتی ہے

دَانَىربائ (304) ضعف-يَارى

د کھ میں ہر شب کراہتا ہوں یا رب! اب زیست کے دن خاہتا ہوں یا رب! طالب زر و مال کے ہیں سب دنیا میں میں جھے سے جمجی کو طاہتا ہوں یا رب! ذاتىربائ (305 شعن<u>ـ</u>-يارى

تن پر ہے مول عجب تب وتاب میں ہوں کیا جائے خش آگیا ہے یا خواب میں ہوں ایک سینئر سوز ناک و چشم نم سے آتش میں بھی ہوں اور بھی آب میں ہوں

اتى ربائ (306) يېرى \_ ضىنى

ہر کھ تھٹی جاتی ہے طاقت میری پڑھتی ہے گھڑی گھڑی نقامت میری آتا نیں آب رفتہ پھر بھ میں ایس اب مرگ پہ موقوف ہے صحت میری ذاتىربائ (307 يېرى يىنىن

ہے تخت المول طبع ناماز مری نوحہ ہے صدائے۔ ِنغم پرداز مری اللہ رے زور ناتوانی کا ایمی آوازۂ مرگ دل ہے آواز مری

ذاتىرباق (308 يىرى-ضىغى

کھنچ جھے موت زندگائی کی طرف غم خود لے جائے شادمائی کی طرف تیرا جو کرم ہو تو مثال مر نو بیری سے بچھے حاول جوائی کی طرف ۋاتىرىپائ (309 يېرى\_ضعف

ورورون رفق

کی جم پہ بل کروں کہ شد زور ہوں بیں ویکھو کہ ضعیف صورت مور ہوں بیں تن پہ یہ پڑی ہے گرد بازار کساد ہوتا ہے یقین کہ زندہ درگور ہوں بیں

داتىرباى (310) يېرى يىنىن

کم زور ایبا کسی کو پیری نه کرے

م دور الیا کی تو پیری نه کرے بلبل کا مجمی میہ حال امیری نه کرے ره جاؤل زمیں په صورتِ نقش قدم گر میری عصا بھی دنگیری نه کرے واتى رېامى (311) يېرى\_ضعف

آلورہ عبث اس غم جانگاہ میں ہے زندہ ہے وہ دل جو یاد اللہ میں ہے اپنی وامائدگ سے محبرا نہ ایس پہنچا کوئی منزل یہ، کوئی راہ میں ہے

ذاتىرېامى (312 يېرى\_ضعف

عتبے کے ہر إک کام سے ناکام ہے تو اس وقت میں مجی طالب آرام ہے تو اسے وائے اٹنس پختہ کاری میہ تری! سب بال تو کیا گئے، گر خام ہے تو وَالَّذِهِ وَ313 يَرِي يَضْعَفُ

عازم طرف عالم بالا ہوں میں ہت ہت ہے عدم کو جانے والا ہوں میں یا دب! ترا نام پاک جینے کے لیے گویا کی بالا ہوں میں اللہ ہوں میں

یہ عمر یونٹی تمام ہو جائے گ مرنے کی خمر بھی عام ہو جائے گ روتے ہو اٹس کیا جوانی کے لیے بیری کی حر بھی شام ہو جائے گ

دَاتِيرِ عِلَى مِنْعِنِي مِنْعِنِي

دَاتَّى رَبِاق (315) ضعف مدا

ہر چند کہ خشہ و حزیں ہے آواز پر تعرب دار شاؤ دیں ہے آواز نکلے نہ اگر کنج دئن سے تو بجا ماتم کے میں دن، سوگ نشیں ہے آواز

واتى رباى (316) قدر تنى فيم

میران تخن نج میں تلآ ہوں میں فکر مجمیر نظر میں گلما ہوں میں دل رہتا ہے بند قفل ابجد کی طرح جب حرف شاں ہو تو کھلا ہوں میں دَاتَى رباق (317 عَرَكِير

واحد ہے جو، عبر نیک نام اُس کا ہوں یکا ہے جو، مذاح مدام اُس کا ہوں جھ سے کا کا ہے ۔ تاہم

لین کہ بور مدران کرا اس کا ایس لوچیں کے نگیرین تو کہد دول گا ایس قرمر کا جو مولاً ہے، غلام اُس کا ہوں

دَاقْرِباق (318) تعلَى-چشك-ناقدرى

ہم سے کوئی اہل کبر فرا تو کرے ہر عیب سے آپ کو ممرّا تو کرے کما فاختہ تکے گی جملا لجبل سے

صاف اپنا وہ پہلے روز مزا تو کرے

ذاتىرباق (319 تعلَى - چشك - مضايين

کب وُزد ہے دولتِ ہنر پَکُتی ہے لے بھاگتے ہیں جبکہ نظر پُکٹی ہے ممکن نمیں وُزوانِ مضائل ہے نجات کی ہے کہ مگس ہے کب شکر پُکتی ہے

زاتىربامى (320 تعنى-چىش-مىدداندرى

اللی سے نہ ہوگا کبی ادنی جماری کمل جاتا ہے ذی قدر پہ بلکا بحاری حاسد سرس ہے اور میں اُقادۂ خاک اب دیکھیے ہے کون ما پتہ بحاری دَاتِّيرِ بِأَنَّى اللَّهِ عِلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى اللَّهِ عِنْ الشَّينَ

کٹ جاتے ہیں خود رنگ بدلنے والے کب تھیتے ہیں جواشک ہیں ڈھلنے والے اللہ ری ترے تخن کی تاثیر ایش رو دیتے ہیں مثل شجع، جلنے والے

دَانْ ربائ (322) تعلى -اقرار

رونق وه برم خوش بیانی بم بین رکب گل باغ کنند دانی بم بین فیض غم شاهٔ بحر و بر ب، لاریب زشن بم اگر آگ تو پانی بم بین وَاتِّى رَبِاسُ (323 تَعَلَّى سرقَدُ مضامين

کس دن مفہون نو کا نقشا اُترا پُرورد معانی کا نہ چہرا اُترا منبر سے ہم اُترے، شے مفہول پڑھ کر اُن کے لیے گوما من بن سلوا اُترا

دَاتِيرِياكِي (324 تاقدريُ زماند

ناقہم ہے کب داد تحن لیتا ہوں دئٹ ہو کہ دوست، سب کی س لیتا ہوں چھپتی نہیں بوے دوستان یک رنگ کانٹوں کو ہٹا کے پھول چن لیتا ہوں داتىرى (325) ئاقدرى دائى

ناقدری احباب سے جیراں ہوں میں آئینه فروش شهر کوران ہوں میں ہے اک نظر لطف ہماری قیت بینا ہو خریدار تو ارزال ہوں میں

(326) ئاقدرى-حادت

راحت کیا حاسدوں سے حاصل ہوتی لذّت دنا کی زہر قاتل ہوتی اس وقت میں گر خضر و مسجا ہوتے دوجار گھڑی بھی زیت مشکل ہوتی وَالَّى رِبِاسُ (327) تَعْلَى

شہرہ ہر سو جو خوش کائی کا ہے باعث مدرت ابائم نائی کا ہے میں کیا، آواز کسی، پڑھنا کیا آقا! ہے شرف شیری غلاقی کا ہے

دَالَىرِيالً (328 فاكسارى

دل کو آرام، بے قراری سے ملا سینے کو سرور آہ و زاری سے ملا گلزار جہاں میں سرفرازی پائی سے کچل جمحے کئلِ خاکساری سے ملا

زباعيات انيس

واتى رباى (329 فاكشنى-اكسارى

پتی میں ہے اطف ارجمندی جھ کو بھاتا نہیں عیب خود پندی جھ کو عریاں ہوں اباس عاریت سے جوں سرو ہے خاک نشخی میں بلندی جھ کو

ۋاتىرىائ (330 مىلىدىغول مىر

گزرے ہر وم مرا ارادت میں تری گردن ہیں جھی رہے عبادت میں تری یا رب! مجھے طول عمر دے تو، لیکن وہ عمر جو کام آئے اطاعت میں تری ذاتی رہای (331) وغلیفہ

ہے افسر دیں، تاج سکندر حیدار اور بعد تی سب سے ہے بہتر حیدار ہے تھے سے دُعا مری ہداے رہتے ففورا جاری ہو مری زباں ہے حیدار حیدار

ذاتی ربائ (332 معزت عباس کی پناه

الله الله عرق و جاو ذاکر دربار حینی میں ہے راو ذاکر پنجہ جوعکم کا سر منبر ہے انیس ہے دست علمدالہ پناو ذاکر



جو بند کہا وہ نزرِ حیرا کے لیے جو بیت کی وہ فلد کے گھر کے لیے اِس گری میں معروف عرق ریزی عول اِک جام شراب حوش کوڑ کے لیے

اتىريامى (334) رايۇمۇآ،

عزت رہے یار و آشا کے آگے مجوب نہ ہوں شاہ و گدا کے آگے گر پاؤں چلیں تو راہِ مولاً میں چلیں یہ ہاتھ جب آٹھیں تو خدا کے آگے دُاتِي رِبِائِي (335 جُرُوانگساري

کچوجس نے نہیں حصول وہ گشت ہوں میں قابل نہیں تقیر کے وہ خشت ہوں میں ناچار، جو مولاً بھی شفاعت نہ کریں مشاطہ کا کیا گلہ کہ خود زشت ہوں میں

ذاتىربائ (336 نصيب

گلشن کی کرول سر تو صحرا ہو جائے صحرا کا کرول عزم تو دریا ہو جائے موٹن کا عصا بھی ہاتھ آجائے اگر قسمت سے مری سوزن عیش ہو جائے افسوں کہ چین مصطفہ کو نہ لطے آرام علیٰ مرتھیٰ کو نہ لطے ہم لوگ کی ہے کیا توقع رکیس راحت بندول سے جب ضراکو نہ لطے

واتىرباق (338 مراكي

کیا ہو سکے، بخر طبع اگو جوش پہ ہے اِک مہر می گویا لب خاموش پہ ہے سمن اِطرح کروں قطع تری مدح کی راہ چشارہ اُلناہوں کا مرے دوش پہ ہے وَاتِّى رَبِّاقُ 339) قدرو قيت يَخْن

انسان ذی عقل و ہوگ ہوجاتا ہے اور صاحب چیم و گزش ہوجاتا ہے گر جان مہیں تخن، تو تتلاہے پھر کیوں مر کے بیٹر فموش ہوجاتا ہے

وَاتَّى رباعي (340) اللَّين كامر كديري-طاب ادادام

سنے فریاد یا حسین این علیٰ وجیحے مری داد یا حسیق این علیٰ عالم غذار اور میں محیف و زار إمداد إمداد یا حسین این علیٰ





ساقي شراب حوض کوثر حيدرً مامي حيدرً، شفيع محشر حيدرً یو چھے جو کوئی کون ہے آتا تیرا میں قبر سے چلاؤں کہ حیدر حیدر

الى دياى (342)

افسوس زمانے کا عجب طور ہوا کیوں جرخ کہن! نیا ہے کیا دور ہوا الرش كب تك، فكل چلو جلد انيس اب بال کی زمیں اور فلک أور ہوا

ا گى ر باكى (343 غدر- ير با دى تكسنو

کوکر دل غزدہ نہ فریاد کرے جب ملک کو یوں فٹیم برباد کرے ماگو یہ دُعا کہ پچر خدادندِ کریم آبڑی ہوئی ممکنت کو آباد کرے

الى رياقى (344 غدر-يريادى ككسنو

بادل آ آک رو گئے ہائے خضب آنس نایاب ہو گئے ہائے خضب بی گیر کے حمین کو نہ دوئے اس مال آگھوں کے نعیب موگئے ہائے خضب رد انگھوں کے نعیب موگئے ہائے خضب مائىرېائى (345 غدر−ۇ.

اے بادشہ کون و مکاں! أدركني اے عقدہ کشائے دوجہاں! اُدرکنی اب تنگ ہے دُشمنوں کے ہاتھوں سے انیس ما حضرت صاحب الزمال! أدركني

ائىرباى (346) انتلا\_زندگى

ول نے غم بے حیاب کیا کیا دیکھا آ تکھوں سے جہاں میں خواب کیا کیا دیکھا طفلی و شاب و عیش و رنج و راحت اس عمر نے انقلاب کیا کیا دیکھا سانگ ریای (347 در پدری بعد از ندر

پوچھو نہ نجر کہ بے نجر ہیں اب تو آوارہ وطن، خاک بھر ہیں اب تو مائید تکیں خاک نیس شے آگ علقہ کی طرح سے دربدر ہیں اب تو

أميد كے تحق بزم كے مجرف كى اللہ جزا دے، اس كرم كرنے كى اللہ جزا دے، اس كرم كرنے كى الكھوں كوكہاں كہاں بچھاؤں بيس الميس لمثن نہيں و جرنے كى

یہ با گر 1857 کہ کابل کے بعد اوا بھی سین خال کیا پر دوری آئیسنز کی بلس عیں ایس نے برح کی ہے۔ جگ آزاد وکی افران آخر کی کہا وجود پیکس میں بیزا بھی جوائے تھی بیر قیر میا کی سا سب می بھر کیک بوسے تھے ہا سی کھس ک کھر فٹ اشار دے ۔۔ ما تى رياق (349 مجلس مثار اللك

موجود ہے جو کچھ جے منظور ہے یاں علم وعمل و عطا کا دستور ہے یاں ختار الملک و بندگانِ عالی رصت رصت یہ، نور بر نور ہے یاں

-ای ربای (350) رطنت مرزا قالب دبلوی

گزار جہاں ہے باغ جنت میں گئے مرحوم ہوئے جوار رحت میں گئے ماح کلی کا مرتبہ اعلا ہے غالب اسد اللہ کی خدمت میں گئے

میرانی نیر با می مرزاغات کا نقال پر کبی ۔

تاجى دېاى (351) رىلت بېرمېدى لى تكنوى

صد حیف کہ یار جاودائی نہ رہا فتیر کی مجلوں کا بائی نہ رہا افوی افوی میر مہدی افوی چیتے ہیں یہ لطف زندگائی نہ رہا

يدبا في ميرانيس نے اپنے سرحي مير مبدى كل كلسنوى كى وفات عمار ، بوكر كي تقى۔

ائىرېائى (352 ديرآ<sub>بادو</sub>كن

اللہ و رمولؑ حق کی الداد رہے مربز سے شہر فیش بنیاد رہے تواب الیا رکھنِ اعظم الیے یارب آباد حیورآباد رہے احقادى رباق (354) زيارت-نجف

گر بین دٔ هوندٔ و نه انجمن مین دٔ هوندُ و مرفد مین نه دهوند و نه کفن مین دٔ هوندُ و گلزار نجف مین مدح خوال بوگا این بلبل کو جو دٔ هوندُ و تو تجن مین دٔ هوندُ و اعتقادى ربائ (355) زيارت- نجف أكر با

اے بخت رما مونے نجف راہی کر مجھے زار کو زائرِ بیراللمی کر لے جا موئے کربلا مری مشت ِ خبار اے بادِ مبا اتنی ہوا خواتی کر

اعقادى ربائى (356 زيارت- نجف

ایوانِ فلک جناب دیکھا ہم نے فردوںِ بریں کا باب دیکھا ہم نے جا پہنچ نجف میں فاک ہوکر، صدشکر دربار ایوترات دیکھا ہم نے اختادی ربای (357) زیارت نجف

کیا قدر بھلا دہاں کی جانے کوئی مخار ہے مانے کہ نہ مانے کوئی ملتا ہے قدم قدم پہ ڈرِ مقصود چھانے، تو نجف کی خاک چھانے کوئی

اعتقادى رباقى (358 زيارت-نجف

سوزِ غُمِ دوری نے جلا رکھا ہے آبوں نے کٹول دل کا بجھا رکھا ہے لکو کبیں جلد، عمر آفر ہے انیس اس بند سے بخت میں کیا رکھا ہے اختادی ربائی (359 زیارت-نجف

کس شہر میں وُزِ معا ماتا ہے ختے ہیں نجف میں بارہا ماتا ہے سرکار علیٰ وہ ہے کہ ہر بندے کو دولت کیا مال ہے خدا ماتا ہے

ا مقادی ربائی (360 زیارت- مجف

دل میں ہو ترا درد تو درماں کیا ہے تو پیش نظر ہو تو گلشاں کیا ہے گر راہ نجف میں لاکھ دریا ہیں تو ہوں گر عشق حرم ہو تو بیاباں کیا ہے گر عشق حرم ہو تو بیاباں کیا ہے اعتقادى ربائى (361 زيارت-نجف

کیا فیض علن کے قدم یاک ہے ہے روضے کی زمیں بلند افلاک سے ہے بنتا ہے وہاں ڈڑ نجف، قطرۂ آب بانی کی بھی آبرد اُس خاک ہے ہے

اعتقادى ربائل (362) زيارت-تجف

خورشید شرف برج شرف میں ہوگا جوہر معدن میں، دُر صدف میں ہوگا مشرق میں کہ مفرب میں اے ڈن کرو جو عاشق حیرز ہے نجف میں ہوگا اعتقادى ربائل (363 زيارت-نجف

اب ہند کی ظلت سے نکاتا ہوں میں توفیق رفیق ہو تو چاتا ہوں میں نقتری نے بیڑیاں تو کائی بیں ایس کیوں رُک گئے پائوں، ہاتھ ملتا ہوں میں

اختادی رباق (364) زیارت-نجف

عصیاں بالکل ثواب ہوجاتا ہے پرسش سے وہ بے حماب ہوجاتا ہے بنتی ہے شراب نو نجف میں سرکہ جو زائرِ ابورات ہوجاتا ہے جریل ایس کو فخر وربانی ہے حضرت کا غبار قبر نورانی ہے جوجاتی میں کور کی مجمی آتھیں روش وہ خاک مجمی سرمۂ سلیمانی ہے

اعتقادى رہائى (366 زيارت نجف

توفیق شائے طبہ دیں پاؤں میں جس میں کہ ہے نام وہ تکیں پاؤں میں یارب! ول ہے ہوں جس زمیں کا مشاق مر جانے ہے ہمی قبر وہیں پاؤں میں اعقادى ربائل (367) زيارت-نجف

کل دل کونیں ہے آج کل ، جائیں گے اب جند سے گھرا کے نکل جائیں گ ہاتھ آئے تو جادہ صراط ایماں گر پاؤں تھنے تو سر سے بل جائیں گے

احقادى رباى (368 زيارت-نجف

ظلمت کدہ ہند میں کیا ماتا ہے نہ دوست کوئی نہ آشنا ماتا ہے صحرائے نجف کو چل کے دیکھو تو اینس زر ایک طرف نور ضدا ماتا ہے جو روضہ حیوز پہ کمیں جوتا ہے وہ داخل فرووک بریں جوتا ہے یوں جوگا بہشت میں تجف کا طبقہ جم طرح کہ خاتم پہ تکیں جوتا ہے

اعتقادی ربای (370 زیارت-کرباد

یا زیت میں یا بعدِ فنا نینچیں گے یاور ہے اگر بخت تو جا نینچیں گے کیا ون ہول گے ثار اس دن کے اینس

کیا دن ہوں نے ناراں دن ہے اسی جس روز قریب کربلا پہنچیں گے احتقادى ربائل (371 زيارت-كربا

جو روضة شابة كربلا تك پنچ ب شبه و شك وه مصطفاً تك پنچ الله رى عزو وشان زلاار حسين پنچ جو حسين تك، ضدا تك پنچ

اختادی ربایی (372 زیارت-کرباد

اکیر کو دیکھا نہ طلا کو دیکھا ہے سود، انیم ! ہر دّوا کو دیکھا ہر دّور کے واسطے سرایح الناثیر دیکھا تو فقط فاک شفا کو دیکھا

## اقتادى ربائ (373) زيارت-كرياا- فاكرشفا

یا رب! یہ اثر مری دُعا میں ال جانے اک قبر جوار شہدا میں ال جانے صدقے میں ابورات کے یا عقار یہ فاک مری فاک شفا میں ال جانے

اعتقادی ریای (374) زیارت ریاد

مچور ہوں جنت کے چمن والوں سے مجبور ہوں اپنے بے اثر نالوں سے یا رب ود مکال جلد دکھا دے جھے کو

اختاري ريائي (375) زيارت-كريا

یارب! مری میت کو زمیں پاک لے دلچیپ مکان، قبر فرحناک لیے یوں خاک شفامیں مرک مل جاؤں انہیں غربال سے جھانیں تو نہ کچھ خاک لے

اعتقادی ریای (376 زیارت-کریاه

جس شخص کو شوق کربلا ہوتا ہے غربت میں گفیل اُس کا خدا ہوتا ہے کیا خضر کی احتیاج اُسے، کھیے میں ہر تقشِ قدم قبلہ نما ہوتا ہے اعتقادی ربای (377 زیرت-کربا

مرقد میں ایس نہ کفن میں ہوگا وہ روضنہ: سلطان زمن میں ہوگا چکل کر گلزار کربلا میں ڈھونڈیں بلیل کا حزار نبحی چہن میں ہوگا

اعتقادى رباق (378) زيارت-كرباه

حاصل جو شہِّ دیں کی حضوری ہو جائے لاکھوں منزل سقر سے دوری ہو جائے

لاکھوں منزل شکر سے دوری ہو جائے قدی کہتے ہیں کربلا ہے وہ بہشت

ناری بھی اگر جائے تو نوری ہو جائے

یارب! کمیس جلد وہ زبانا ہودے بندہ سوئے کربلا روانا ہودے کین سے زما ہے، یا مجیب الدھوات! جانا ہودے تو چھر نہ آتا ہودے

اعتقادی ربامی (380 زیارت مشبد مقدس

جب دور ہے ایوانِ عُلا کو دیکھا لاریب کہ عُرش کبریا کو دیکھا نَو بارکیا طواف کعبہ اے دل! اِک بار جو روضۂ رضاً کو دیکھا اعتقادی ریامی (381) بنام دار گجلس عزا

گلیوں تو بھلا چمن سنوارے ایے مجلس الیمی نمی کے بیارے ایے کہتی ہے زمیں مجھی نہ دیکھے ہوں گے

گردوں نے بھی گنجان ستارے ایسے

احتّادی ربای (382 پزم<sup>و</sup>زا <sup>یکل</sup>س مو<sup>و</sup>زا

 $= \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

اختاد ن ربائل (383 بزم زا-مجلس مزا

اِنس و ملک و حود کی مجلس میہ ہے تابیع سر جمہور کی مجلس میہ ہے یموتی ہے گناہ کی سابتی زائل وائلہ عجب نور کی مجلس میہ ہے

التقادى دبائى (384) يزم فزا- يملن مزا

تیر عُم فٹ سے میں پیونت ہے ایک ایک کا دل درد سے دابستہ ہے ہر رنگ کے گال جمع میں اس مجلس میں یہ بزم عزا خلد کا گلدستہ ہے اعتقادى رباق (385) يزم مزا يجلس مزا

یہ برم عرائے میر زہراً ہے میٹھو یہ اوب یاں گزر زہراً ہے چادہے ہراک کے اٹک کرتی میں یاک ہر چشم کے اوپر نظر زہراً ہے

اعقادى دېاي (386) يرمود ا مجلريود

ائن اسد الله کا دربار ہے ہے مجلس نہیں اک تختہ گزار ہے ہیے پہلے کر انگ نذر کرلیں مومن پھر چاہیں مولین کی کی مرکار ہے ہے

4

اعقادى ربائل ( 387 ) يزم الميمال عزا

اس برم کی تعریف کا غل ہر مُو ہے ایک ایک عزادار شہ خوش ہُو ہے یا رب رہے یہ ہاغ خزاں سے مخفوظ جب تک کرچن میں گل ہے گل میں کو ہے

ا وقتان و في (388) يزم مزا \_ يجل مزا

الفت ہو جے اُے ولی گہتے ہیں ایسوں کو سعید ازلی کہتے ہیں اس برم میں دھوپ اُٹھا کے آتے ہیں جولوگ ہنس کر طولیٰ لگم علق کہتے ہیں انقادى رباقى (389 يزم المِ المِ المِ

رونے کے لیے روح رسول آتی نے کوٹین کی دولت جمیں مل جاتی ب شیعہ کرتے ہیں جب وعائیں مل کر آمیر، آمیر، بنول فرماتی ہے

اعقاد في رباقي (390 يزم تزا مجلس مزا

اک نور کا گھر شنہ کا عزاضانہ ہے آباد محبوں ہے یہ کاشانہ ہے کیونکر نہ ہو قد سیوں کی یاں جلوہ گرک جبریل ای شخع کا پروانہ ہے اعتقادی ریامی (391 برم موزا کیل موزا

اس بزم کو جنگ ہے جو خوش پاتے ہیں رضواں لیے گلدستۂ نور آتے ہیں کیا صحن ہے گلشین عزائے شیر پانی یباں خعر آک چیڑک جاتے ہیں

اختادی ربای (392 پرموزا کیل موزا

حاضہ جول نہ کیول حضور کی مجلس ہے حقا کہ عیب ظہور کی مجلس ہے دیکیو جدھر آگھ اٹھا کے روثن ہے مکال سیمان اللہ نور کی مجلس ہے اعتقادی ربای (393 برم موزا کیل موزا

مرؤم کا یہ الطاف و کرم آنکھوں پر احمان ہی سر پر، یہ قدم آنکھوں پ ہے مین شرف خدمت احماب حسین گو ہو نہ جگہ بٹھا کیں ہم آنکھوں پر

اعتقادى ربائل (394) يزم مزا يجلس مزا

افلاک شرافت کے حتارے آئے فردوں سے یال بی کے بیارے آئے مجلس میں ہوا روح اکمہ کا خرر رونے کو طرفدار ہمارے آئے اعتقادی ریائی (395) پرمزا مجلس مزا

دنیا میں میں میں علی کے پیارے ایسے رضواں ہے فدا،گل میں یہ سارے ایسے کہتا ہے مو عزا کہ افلاک نے بھی دیکھے نہیں گھیان ستارے ایسے

اختادی رباعی (396 برم وایجل موزا

احمال نہیں گر برم عرا میں آئے آئے تو پاہ مصطفاً میں آئے اس برم میں آئے جو مجابی علی راحت ہے کہ رحمت فدا میں آئے اختادى ربائى (397 يرم وزا يكل موزا

ہر نالہ دل جگر کو برما جائے ایبا روؤ کہ ابر شرما جائے مرما تو گیا سرد ہے کیوں بزم حمین شیدی آہیں کرو تو گرما جائے

افتادى د باي (398) يزم موزا مجلس موزا

پُرُنُور ہے سب برم وہ تارے یہ میں زہرًا و یکواللہ کے پیارے یہ میں روقے میں جو برم غم میں بانالہ و آہ ھٹے کتے ہیں سب دوست ہمارے یہ میں ر باعيات انيس

اعقادى ربائ (399) برمورا يجلس عورا

دعوپ آکے بیاں پہ زرد ہوجاتی ہے آندگی آگ تو گرو ہوجاتی ہے آہوں کے ہیں عجمے آنسودک کا چھڑکاد یاں گرم ہوا بھی سرد ہوجاتی ہے

اخقادى دبائل (400) برم والمجلس موا

ا حباب کا مجمع ہے بہاراًم ہے کیا خوب فضائے چمن ماتم ہے سینے میں کھلے ہیں گل واغ عم شاڈ گری ہے عوق تن یہ نہیں عجبتم ہے اختادی رباعی (401) برمورا میل مرا

غم ہے ہمیں لیکن اٹیس خوشی ہے پاس اُس کے ہیں کو نین کا جو والی ہے اُس عشرے میں منے شر کیے مجلس جو لوگ اِس سال المیس کی اس جگہ طابی ہے

اعقادى ياقى (402 يرم الكرار

فردوں ہے روح مصطفاً آتی ہے پیولوں میں کی جے صا آتی ہے گھرائیں نہ گری سے عزادار حسین ماں گلش جنت ہے ہوا آتی ت اعتقادى ربائ (403) يزم الميان وا

محفل محبوب حق کے پیاروں کی ہے مجلس آ قا کے سوگواروں کی ہے چیدوہ مصموم کا ہے سامیہ اس جا شیعوں کےسروں پہ چھاؤں تاروں کی ہے

اعتقادی ربایی (404) برم مورا یجلس مورا

تکلیف کسی کی طنہ کو منظور خیس جنت کی ہوا آئے تو کچھ دور نیس گر کر بھنتا نہیں زیس پر دانہ گرئی ہے گر گرئ عاشور نہیں اعتقادى رباعي (405 يزم عزا يجل عزا

لاریب بہشتیوں کا مرقع ہے ہے سب جس میں مجرے ہیں گل وہ مجھ ہے ہے ویکھے کوئی صورتوں کو، چھم بدور مائی مجی ہے دنگ وہ مرتع ہے ہے

الققادى رباق (406) يرم وزا يجلس وزا

مجلس میں جو باریاب ہوجاتا ہے عصیاں ہے وہ بے حماب ہوجاتا ہے خوشیو رسے عرق میں ہے عزاداروں کے یانی یانی گلاب ہوجاتا ہے احقادى ربائى (407 يزمورا يجلس مورا

کیا برم بے کیا آہ و نگا ہر سُو ب ایک ایک عزادار دیٹر خوش خو ہے یا رب ہے رہے باغ خوال نے مخفوظ جب تک کہ چن میں گل ہے گل میں تُد ہے

احقادى ربائ (408 يرموزا يكل موزا

عشرے سے داوں پر رنی ڈغم چھائے ہیں کی ہیں جو ریاضیں تو چھل پائے ہیں اللہ جڑائے غیر دے عروم کو تکلیف اٹھا کے دور سے آئے ہیں اعقادى رباكى (409) يرم يوا يكل موا

علد سب بین خدا رسیدہ سب بین بینا صفت مردم دیدہ سب بین گلزار ہے کاسٹو آئیس کھولوں سے چیدہ مجلس ہے برگزیدہ سب بین

ادهادی بای (410) دیراریمان (ارداد) در اداریمان (ارداد) در اینان (ارداد) می درداد می درداد کنی درداد (ارداد) می می میاسی بین آثر درداد! (ایداد) می می میاسی بین آثر درداد! (ایداد) می منز کا می منز ایداد کا می منز ایداد

اعقادى دباى (411) يرم يوا يكل موا

رعب عبر ذی جاہ سے تحراتے ہیں مب طرز غلامانہ بجا لاتے ہیں آداب میہ ہے کہ تعزیہ خانے میں آت ہیں تو جنگ جنگ کے علم آتے ہیں

امتنادى رباى (412) مورايح

کس طرح کرے نہ ایک عالم افسوں بی مجر کے کیا نہ فٹہ کا ماتم، افسوں کیا جلد گزر کئے ہیہ دس دن غم کے کیوں صاحبو! ہو چکا مخرم؟ افسوں!

زباعيا شيانيس

اعتادى دباق (413) يزم يزا يكل مزا

کس کام آئے گی تیز ہوئی تیری ہے سرد ولا میں گرم جوثی تیری مجلس میں کیے جوافک حضرت سے عزیز ہے میں خطا یہ چٹم پوٹن تیری

اعتقادى رباى (414)

ہر وقت غم شاؤ زئن تازہ ہے ہر فعل میں وانوں کا چین تازہ ہے ر شیعوں کے ولوں کے ساتھ ہے دور عزا جب ویکھیے پر زئم کہن تازہ ہے اعتقادى ربائى (415) دُعا

كيا وُطْل، تَحْن كولَى فلك پر پَنِيْج نه آو غريب و نه توگلر پَنِيْج جب صَلِّ على نبى والد كمي تو عرش تلك دُعا كا للكر پُنِيْج

احقادى رباق (416 كريد-افك مرا

شیر کے تم میں دل کو بے تابی ہے شادی کی اس اندوہ میں تایابی ہے دونوں آنکسیں ہماری دو دریا میں ہر مردم چھم مردم آبی ہے

دُباعياشيانيس

اختادی دبای ط17 گرید-افکد برا

فیر کا حشر تک ہے ماتم باتی اور زیست کا عرصہ ہے بہت کم باتی بی مجر کے حسیق اس علق کو رو لو اب نصف ہے عشرۂ محرم باتی

انتقادی ربای (418 گرید-افک مزا

طفلی بہ نشاط و شادمانی کٹ جائے یا عیش میں موسم جوانی کٹ جائے سب کچھ بیرعمث ہے اے محبال<sup>ح</sup>سین روتے روتے ہی زندگانی کٹ جائے امقادی ربای ط19 گرید-افک مرا

نیمال کو تجل، دیدهٔ تر سے پایا دائس کو تجرا ہوا گہر سے پایا یہ الظف اٹھایا نہ کی شادی میں جو حظ غم شاؤ بحر و بر سے پایا

احتادی ربای (420 کرید-افک مزا

نا گر میں کئی نہ اوریا رکھتے ہیں دامن میں گلِ افتکِ عزا رکھتے ہیں انجام پہ ہے نظر سوم ہو کہ نہ ہو یہ پچول ابھی سے ہم اٹھا رکھتے ہیں اعقادی ربای ۱۰ (421 گرید-افک مرا

رونے ہے فراغ اب کی روز نہیں + غُم کوئی وم جاپ غُم اندوز نہیں + + درد نہیں کوئی ہمارا ہدرد + درغ کوئی اپنا جگر سوز نہیں +

اعقادی باق (422) گرید-افک مزا

ہم لوگ اگر قدر غم شاہ کریں ہر پیننے ہے ہاتھ نہ کوناہ کریں ہر دانہ اشک ہے ثواب تھج تبیل کا اہر ہے اگر آہ کریں اختادی ربامی (423) گرید-افکد مزا

رومال ہے اظہوں سے بھونے کے لیے بیدائی، بیدون ٹیس بیں سونے کے لیے ہشنے کے لیے تو سال مجر ہے یاروا دس روز محرم کے بیں رونے کے لیے

اعقادی رہای (424) گریہ-افکومزا

عمر اپی غم دنہ میں بر کر لے تو آگھوں کو بھی آنسوؤں سے تر کر لے تو رکھ باقسوں کو اپنے ، شغلِ ماتم میں سدا گھر قصدِ جنال ائیس مرکر لے تو

رُباعيات انيس

اعتقادی دبائی (425) گرید-افک برا

داغ غم شدٌ دل میں اگر پیدا ہو مرکز مجمی محبت کا اثر پیدا ہو گر بعد ننا خاک کو چھانیں میری

پيدا بو اگر، تو چم تر پيدا بو

امقادى رباى (426) گريد-افك. مزا

یاں دھوپ بھی آکے زرد ہوجاتی ہے آئدگی آئے تو گرد ہوجاتی ہے عجیعے آہوں کے، آنسوڈن کا چھڑکاؤ یاں گرم ہوا بھی سرد ہوجاتی ہے احقادی رباقی (427) گرید-افک مزا

رونے کا رمول حق صلا دیے ہیں شیوں کو ملائکہ دُھا دیے ہیں کہتا ہے یہ چشم سے فیک کے آنسو ہم وہ ہیں کہ دوزخ کو بجھا دیے ہیں

اعتادی ربای (428) گرید-افک مزا

ک طرح نہ گئی زندگائی ہموجائے پتمر پہ بیہ دکھ پڑیں تو پائی ہموجائے اس دّم جو شریک درد ہمودے میرا خورشید کا رنگ آ تانی ہو جائے اعقادی دباق (429) گرید-افک مزا

پیدا ہوئے ونیا میں اِی غم کے لیے رونا ہی جلا ہے چٹم پُرنم کے لیے ہم کو دو فعیش ضدا نے دی ہیں آٹکسیں رونے کو، ہاتھ ماتم کے لیے

اختادی ربای (430) کرید-افک مزا

تدبیر کرو انتحوں سے مند دھونے کی اُمید نہیں انتظے برس ہونے کی اے مومنو! افسوں کہ خاموش ہوتم ہر ست سے آتی ہے صدا رونے کی امقادى رباى (431) گريد-افكب مزا

ہر چشم سے انگلوں کی روانی ہوجائے مقبول مری مرثیہ خوانی ہو جائے فضل باری سے ہوں وہ آنسو جاری ساون کی گھٹا شرم سے پانی ہوجائے

اعقادی ربای (432 کرید-اشک موزا

سیوں میں جگر پہ تیرِ غُم چلتے ہیں زخباروں پہ افک عُرض سال ڈھلتے ہیں کیوں تعزیہ خانوں میں نہ رونق ہو زیاد دل بھی تو چراغوں کی طرح جلتے ہیں

دُباعيات إنيس

اعتقادی ربای (433) گرید-اشک از

اے شاہ کے غم میں جان کھونے والو اے این علیٰ کے صدقے ہونے والو اس اجر عظیم کو ند دو باتھوں سے اب دو دی خیں اور ہیں، رونے والو!

احقادی ربای (434) گرید-افک مزا

گو حشر میں مہر کی تمازے ہوگا پر شد کے عزاداروں کو راحت ہوگی دل کمول کے اس تک مکاں میں رو لو تبروں میں تو اتنی ہمی نہ وسعت ہوگی اعتقادی ربای (435) گرید-الک موزا

ہے اُس کی دوا جو مرض آدم ہے جو رُخم ہے اُس کے واسلے مرہم ہے جز اس کے نمیں کوئی گاناہوں کا علاج رو نام حمیق لے کے جب تک دم ہے

اختادىرباى (436) گريد-الكبيرا

ہوتی ہے ہر ایک شے کی عالم میں بہار شادی کی خوشی میں ، ثم کی ہے ثم میں بہار چھایا ہے دلوں پر ابر اندوہ و طال رونے کی ہے عشرۂ محرم میں بہار اعقادی رہائی (437) گرید-افک مرا

دل دن جو بدرونے میں بر ہوجائیں خوشود دیہ تشنہ مگر ہوجائیں موتی نے فروں تر ہوں بہا میں یہ اٹک حضرت کو جو منظور نظر ہوجائیں

اعقادى رباق (438 گريـ-افکسيزا

تادىرېاى (438) كريد-افلدېزا

تغیر نہ کر خراب ہونے کے لیے عافل کیا قبر کم ہے سونے کے لیے ہے میں دھا یہ چثم پوٹی کے لیے آنکمیس تخیے تن نے دی ہیں رونے کے لیے اعقادی ربائل (439 گرید-اشک برا

بر دَم غُم سِيلَا حَبْهُ لولاک کيا جب نام ليا چُثم کو نمناک کيا تر جوگيا رومال، تو پھاڑا واس پايا نه گرييال، تو جگر چاک کيا

احقادی ربای (440 گرید-اشک مزا

جم جا ذکر حمیان ہوجاتا ہے رونے ہے دلول کو چین ہوجاتا ہے آگر بزم عزائے شہ میں رونا ہر چثم کو فرش میں ہوجاتا ہے اعتقادی ربای (441) گرید-افک مزا

? مرح خن ضمے سے کوئی کم فکلے ہر دم سینے سے آہ پُرٹم فکلے روی بغداک یا حسیق ابنِ علق فکلے تو محبت میں تری دَم فکلے

اخقادی ربای (442) گرید-افک مرا

جب واردِ حشر رونے والے موں گے شاۃ شہداکے سب حوالے موں گے جت جاگیر میں لمح گی سب کو نامے اعمال کے قبالے موں گے اختادی ربای (443 گرید-الک مرا

کیوں آہ نہ شیعوں کے جگر سے نکلے کمیا ہے ہیں چشہ ت

کس طرح نہ اٹک چھم تر سے نکلے کیوں دل نہ اُدائ ہوں عزاداروں کے فئیر اُنییں دنوں میں گھر سے نکلے

اعقادی ربای (444) گرید-انگ مزا

آگھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے اشکوں کی رِدا منھ پہ پڑی رہتی ہے دونوں آٹکھیں ہیں میری سادن بھادوں باں سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے اعتادی ربای (445) کرید-افک مزا

لبل یہاں آکے خوش بیانی سیمے انداز فغاں مجھ سے فغائی سیمے

انداز فغال مجھ سے فغانی سیکھے رونا مری آنکھوں سے کرے حاصل ابر دریا مرے اشکوں سے روانی سیکھے

اعتقادی دبای (446 گرید-افک مزا

آئینہ خاطر کی جلا ہے رونا اور دیدہ مرؤم کی ضیا ہے رونا پوچھا جو علاج ول، سیحا نے کہا پر ورد کی دنیا میں دوا ہے رونا اعقادی رہائی (447 گریہ-اشک برا

آیا ہے محرم آہ و زاری کراو فیر کے غم میں بے قراری کراو از بلکہ کیے ہیں میکڑوں تم نے گناہ او مفت ہی رہ کے رسٹگاری کراو

اعتقادی ربائل (448) گرید-افک برا

برشب غم شد من جان کھویا کیجے برروز منھ آنووک سے دھویا کیجے بیرار اگر بول بخت خوابیدہ انس حرت بے کہ خواب میں بھی رویا کیدجے عشرے کے جو دن یاد ہمیں آتے ہیں بی مجر کے نہ روئے یمی پچھتاتے ہیں رونا آئے تو خوب رو لو یارو! چہلم کے بھی ایام چلے جاتے ہیں

افتادی ربای (450) گرید-افک مزا

مظلوم پہ بزم موشنں روتی ہے ہے کون ی آگھ جو ٹیٹل روتی ہے مرتا ہے جو کوئی رونے والا عثہ کا اُس پر چالیس دن زیش روتی ہے رُباعيات انيس

اعقادی ربای (451) گرید-افک مرا

اِس برم کو ہر برم پہ فوقیت ہے ها کہ یہ برم گلشن بنت ہے رونے کو میں جمع عاشقانِ هیر کیالوگ ہیں کیاوقت ہے،کیاصحبت ہے

اعتقادی ربای (452 گرید-افک مزا

آنو زُرِخُ مومن کے لیے غازہ۔ ب شیعہ کی لحد خلد کا دروازہ ہے دائِع غُمِ شاہؓ سے ہے تربت روثن یہ پھول تزاں میں بھی ترو تازہ ہے زر کے لیے حق نے کیمیا پیدا ک جو درد دیا اُس کی دوا پیدا کی عصیاں کے مرش کا جو نہ تھا کوئی علاج اُس کے لیے یہ خاک شفا پیدا کی

اعتادی ربای (454) گرید-انگ مزا

اشکوں میں نہاؤ تو جگر شنڈے ہول بھیکے جو مڑہ دیدہ تر شنڈے ہول ایوں سید و قلب مرد ہو جائیں گے خس شانے میں چیے یام در شنڈے ہول اعقادى رباى (455) گريد-اشك عزا

داغ غم شہہ سینے میں گل بوئے ہیں کیا کیا گہر میش بہا لوئے ہیں جکس میں ریا سے جو کہ دوتے ہیں اینس افک اُن کے بھی موتی ہیں گرجوئے ہیں

اختادی دبایی (456 گرید-افک مزا

ہر الفک عزادار، دُرِ یکنا ہے قیت فردوں و کوٹر و طوفیٰ ہے اللہ ہے مشتری، فروشندہ ربول کیا جن ہے، کیا بہا ہے، کیا سودا ہے

دُيا عياستيانيس

اختادی ربای (457) گرید-اشک برا

مجلس میں عجب بہار چشم تر ہے ہر لخیت مگر رشک گل اهر ہے امکوں ہے ہو کیوں نہ آبرہ آتھوں کی بے قدر ہے وہ صدف جو بے گوہر ہے

احقادى ربائ (458) گريد-افك مزا

جو شاۃ کے غم کو دل میں جا دیوے گا اللہ أے اس كا صلا دیوے گا اشکہ غم شیر كا، دیكھو تو اثر. اک قطرہ، جنم كو بچھا دیوے گا

44

اعتقادی ربای (459) گرید-افک مزا

اخر سے بھی آبرہ میں بہتر ہیں یہ اشک اللہ ہے مشتری وہ گوہر ہیں یہ اشک آنکھوں سے لگا کے ان کو کہتے ہیں ملک گوہر نہیں نور چہٹم کوثر ہیں یہ اشک

اعتدادی ریای (460) گرید-افک مزا

ممروف جو رونے کی طرف آنکھیں ہیں مرؤم کے لیے عوّ وشرف آنکھیں ہیں جوثر غم هیر سے دل ہے دریا آنو گوہر ہیں اور صدف آنکھیں ہیں انقادیرای (461 کریے-انگیرا جو چشم هم هند میں سدا روتی ہے ہر کچھ فزوں اس میں نیا ہوتی ہے افکاب هم هیر کا زنتہ دیکھو

باں اشک کا قطرہ ہے وہاں موتی ہے

اعتادی دبای (462) کرے۔انگ مزا

کیا دستِ مڑہ کو ہاتھ آئی قتیح جان ۔ اللہ کیا بنائی تتیج آلسونہیں رکتے ہیں غمِ فیڈ میں ایس آگھوں ہے گل ہے کربلائی تشیح الم المات الم

اعقادی ربائل (463 گرید-اشک مرا

دل ماتم خیر میں صد پارہ ب نہ ضیا فناں، نہ صبر کا یارہ ب ہر مرتبہ جوش زن ہے دریا نم کا ہر موتے مڑہ خیثم کا فوارہ ہے

امقادی ربای (464) گرید-افکومزا

رونے کی جوغم میں شد کے خو ہووے گی واللہ کہ عاقبت کو ہووے گی اشکوں کا جو آب، رو پہ ہووے گا رواں محشر میں اس سے آبرد ہووے گی

د باعیات انیس

اعقادی ربای (465) گرید-افک عزا

رونے سے جو بہرہ مند ہوں گی آنکھیں خالق کو وہی پیند ہوں گی آنکھیں ہے مین یقیں کہ آنسووں کا عقدہ کل جائے گاسب، جو ہندہوں گی آنکھیں

المقادى ديائل (466 گريد-انگ مزا

اس آگ ہے دل سینے میں جل جاتا ہے ہاتھوں سے کلیجہ کوئی مکل جاتا ہے شیعوں کے تو قلب ہیں کہیں موم سے نرم پٹیر کا جگر ہو تو کیٹھل جاتا ہے زباعيات انيس

اعتقادی ریامی (467) گرید-افک مزا

موز غم مرولا ہے جگر جاتا ہے دن مجر جاتا ہے دات مجر جاتا ہے سید مرا شڈ کا تعزیہ خانہ ہے دل جاتا ہے ایوں چسے اگر جاتا ہے

اعقادى دباي (468 كريية وارغ بيد

روثن جو ہر ایک داغ ہوجاتا ہے سید جنت کا باغ ہوجاتا ہے دل اہل عزا کا غم سے جلتے جلتے چہلم میں چہل چراغ ہوجاتا ہے اعتقادی رہائی ۔ (469) گریے۔افک مزا

ہاں جوش غم سرور عالی ہو جائے چیروں پہ ان اشکوں سے بحالی ہو جائے ایول گئے جگر چھم سے کیس تیم ہر موے مڑو و چولوں کی ڈالی ہو جائے

امقادی ربای (470 گرید-افک

فیڑ کا غم یہ جس کے دل پر ہوگا آنو جو گرے گا شکلِ گوہر ہوگا پونٹے گا ضدا جب ایے دُر کی تیت تب حشر میں جوہری بیمبڑ ہوگا ا دُباعيات اليس

امتقادی ریامی (471 گرید-اشک مزا

جو قطرۂ اٹنگ ہے دل آرام ہے سے فیضِ عُم فئیز خوش انجام ہے سے آٹھول کی ضیاء تقویتِ قلب و رماغ آٹسو نہ سمجھ روغنِ بادام ہے سے

اعتقادی رہائی (472 گرید-انگ عزا

مجلس میں مڑا افک بہانے کا ہے فردوی صلہ رونے زلانے کا ہے فورشید فتاب رُنِّ اُٹھائے کیوکر ہاں وقت یے فاطمہ کے آنے کا ہے اعتقادی ربایی (473) گرید-افک مزا

بے کار نہیں ہے آہ و زاری ایک ہے عین قرار بے قراری ایک اشکوں میں جو آب ہے تمبارے یارو گوہر میں کہاں ہے آبداری ایک؟

اعتقادی دبای (474) گرید-افک مزا

فرصت کہاں ساعت نہ زمانے سے کی بیگانے سے داحت نہ یگانے سے کی مقا کہ پیک ٹواز ہے ذات تری جنت آئیس انگوں کے بہانے سے لی اعقادى رباى (475) كريد-افك بوزا

جب دل عُم شہ کے داغ ہوجاتا ہے ہر گوشنہ قبر باغ ہوجاتا ہے مرؤم کہتے ہیں جس کو یاں دانتہ اشک واں گوہر شب چراغ ہوجاتا ہے

اعتقادی ربای (476) گرید-افکه مزا

سوزغم شد سے داغ داغ آئیسیں ہیں گل گئیہ جگر ہے باغ باغ آٹھیں ہیں چھم بددور، برم ماتم ہے نور آٹسو روٹن ہے اور چراغ آٹھیں ہیں

زباعيات انيس

اختادی ربای (477) گرید-افکسیزا

ہیں سوگ میں شیر کے ہر دم آتھیں رہتی ہیں تمام سال پنم آتھیں یجا ضمیں سے دست مڑہ کی جنبش کرتی ہیں غم شاہ میں ہاتم آتھیں

احقادی دہائی (478 گرید-افک موزا

کسٹم میں بیلات ہے جواسٹم میں ہے پینے کو مرور فٹہ کے ماتم میں ہے ہر چٹم ہے کہتی ہے دکھا کر دُر افک رونے کا عزا ماہِ محرم میں ہے اعقادی ربای (479) گرید-الک عزا

میخانهٔ کور کا شرانی ہوں میں كيا قبر كا خوف بوتراني مول مين کہتی ہے یہ چٹم خشک رکھو نہ مجھے اے اہل نظر مردُم آبی ہوں میں

اعقادی ربای (480) مربی-افک عزا

جس رنظر إك لطف كي فتير كرس ادنیٰ، اعلیٰ سب اُس کی توقیر کریں جس سنگ کو جاہیں وہ بنا دیں یارس جس خاک کو جاہیں ابھی انسیر کریں اعقادى رباى (481) كريد-افك مزا

گر سبط نی کی مہربانی ہوجانے مُر دول کی لحد میں زندگانی ہوجاہے ڈرتے نہیں دوزخ سے محبان حسین سابہ ڈالیں تو آگ یانی ہوجاے

(482) تخليق كا نئات كى دېد پنجتن

رثائي رباعي

جو لوح و قلم ہوئے قران التعدین فرمانے گے یہ اُن سے رت کونین تم جس کے لیے ہوئے ہو دونوں پیدا بل احمرٌ و حيدرٌ و بتول و حنين

456

رط لَى ربائل (483 ورود په مختن

کیبار دردد جو نیگ پر پیجیے حشین و بتول ادر علی پر پیجیے ادا مو بشر پہ پاوے زئید اعلا دی بار دردد حق اک پر پیجیے

رعالى ريائ (484) غم جُماً

زبرا ے کوئی غم جیمر پوشے زیعت ے کوئی فراقِ حیرز پوشے پوشے کوئی عباز ہے ڈیئر کا غم بائز کے مجر ہے دائح اکبر پوشے



کیا پائی ہوئے ضدا کے مظہر پیدا تاحشر نہ ہول گے جن کے ہم مر پیدا حمرت ہے بھے کدھنے ایسوں کے لیے اندوہ و الم شخے، زہر وتنجر پیدا

کری کس کی ہے، عرشِ اعلیٰ کس کا! کس کی بیر شرافت ہے، بید رُتبہ کس کا!

رناكي ربائ (486 شبادت حفرت فاطمة

صدیقہ، جناب سیّدہ، جب رسولؓ زُہرہ کیے زہرا کو، یہ زہرا کس کا! ره کی ربامی (487 گرید- امام حسن

دل غم ہے محبوں کے بھرے رہتے ہیں ہاتھ اپنے کیلیے پہ دھرے رہتے ہیں ہروم حش ہز قبا کے غم میں زغم دل صد جاک ہوئے رہتے ہیں

رة كيرياى (488 شيادت دعزت على

کھیے میں جے حق نے اُٹارا ہوگا مرحب ہے جواں کو جس نے مارا ہوگا گوار ہے اِک شخق کی، بھان اللہ! تجدے میں اُس کا سر دوبارا ہوگا! رثالًى رباعى (489 شبادت عفرت على

گردوں پہ ملک ہیں نوحہ خوانِ حیراتہ ذاکر بھی ہیں مصروف بیانِ حیراتہ ہر گھر میں ہے آج بزم ماتم برپا رونے کو ہیں جمع ھیمیان حیراتہ

رال رباق (490 شبادت دخرت ال

مجد میں چہائے دین خاموش ہوا ہر سمت فغان و آہ کا چوش ہوا پہنا لمیوں نیٹگوں گردوں نے کعبہ ای ماتم میں سے پیش ہوا رة في رباق (491) شبادت حضرت عنن

ے آج وہ دن کہ انبیا روتے ہیں گردوں یہ ملک اشکول سے منھ دھوتے ہیں دنا ہے محمر کا وصی اُٹھتا ہے بن باب کے سطین نبی ہوتے ہیں

(492) شهادت معزت علن رثا کی رباعی

دامادِ رسول کی شہادت ہے آج معصوموں یہ فاطمہ کے آفت ہے آج جنت میں تڑیتے ہیں رسول الثقلین خاتون قیامت یہ قیامت ہے آج ردا لَى رباعى (493 شبادت مطرت عن

گھر ہے جو پے نماز باہر نکلے مرنے پہ کم باندھ کے حیدز نکلے واللہ کہ حق خاند زادی ہے ہے نکلے جو ضا کے گھر ہے، م کر نکلے

رہائی رہائی (494) دریار فیےنصب نہوے

ثیمہ لپ نہر شۃ کو کرنے نہ دیا پانی بحی بہشتیوں کو بحرنے نہ دیا پہلی بحی دعوت تھی کہ ملمونوں نے دریا پہ صافر کو اثرنے نہ دیا

46

زباعيات وانيس

رة لَى ربائ (495 مَفِينَ مُحَدُودٍ

خوں میں عید مظلوم کا سید اوبا بطی اس اس برباد مدید ادوبا کیا میشیے ہو، سر پہ خاک ازاؤ، یاروا خشی میں مجمد کا سفینہ ادوبا

رەنىرېلى (496) ئۇۋېرم

دل دن یہ وہ ہیں کہ نوحہ گر ہے زہڑا تقامے ہوئے ہاتھوں سے جگر ہے زہڑا کیا چیٹھے ہو، سر پہ خاک آزاد لوگو! کل شام سے کھولے ہوئے سرے زہڑا رطانى رياقى (497 بريادىيان ت

وشمن جو بزید شم ایجاد ہوا محبوب ضدا کا باغ برباد ہوا کلھا ہے کہ کربلا میں گھر زہراً کا ایہا اُچڑا کہ پھر نہ آباد ہوا

رطال رياى (498 ورودا ياتم كرياه يس

مولاً مرے عقل کے قریں آپٹیے جگل کی طرف عرش مکیں آپٹیے اے مومن مشفول بنکا ،و شب و روز ایام عزامے شد دیں آپٹیے

رظ في رياى (499) ايام مزا

اے اہل عزا، عزا کے دن آمنے غم کی راتیں، بگا کے دن آہنچے فریاد که فاظمهٔ کی بستی اُجڑی آبادی کربلا کے دن آپنجے

رة في رباق (500 تياري آه محرم

اے یارو! محرم کا مہینہ آیا سر پيٹو، غم شاقِ مدينہ آيا كيا بيٹھے ہو، سر په خاك ۋالو، يارو! احمدٌ كا تباي مين سفينه آيا رة كي رباقي (501) آريح

کیا چوش و فروش سے محرم آیا جو خاند بخاند دینے سے ثم آیا تم قدر کرو کچے اس کی اہل ماتم فرزند رمول کا ہے ماتم آیا

رطان ربای (502) عزاریا

گھر چھوڑ کے ملحونوں کے شر سے نکلے اور روضۂ سیّر البشرؓ سے نکلے کتبے میں بھی ملحونوں نے رہنے نہ دیا روتے ہوئے اللہ کے گھر سے نکلے ا زباعيات انيس

رهال رياى (503) آمايكرم

آتا ہے جو طلق میں محرم تازہ
 ہوتا ہے حمین کا یہ کیوں کم تازہ
 مارا ہے کیا شفیح محشر کا طف:
 تا روز جزا رہے گا ماتم تازہ

رةا كى رباى (504) شمشيرامام مسين

تلواروں سے جم شرِّ دیں چور ہوا تیروں سے بدن خانہ زنبور ہوا ہر چند کہ تھی کمر میں شمشیر دو وم اُنسٹ کا مگر قبل نہ مظور ہوا جب ذبح حسين ذوى الاكرام جوا ماتم کا، حرم سرا میں کبرام ہوا آئی تھی، بیرشہ کے تن کے سرے صدا لو بخشیش امت کا سر انجام ہوا

را الكرراي (506) شهادت امام حسيق

زهراً جو بصد آه و فغال الپينتي بس منھ ہاتھوں سے حوران جنال پینتی ہیں کیاغم ہے کہ نور عین زہڑا کے لیے سردست مڑو سے پُتلیاں پیٹتی ہیں رة كرديا ي (507) رجزام مين

شہ کہتے تھے اللہ کا پیارا ہوں میں عرش اعظم کا گوشوارا ہوں میں سارے عالم میں روثنی ہے جس کی اے لنگلِ شام، وہ ستارا ہوں میں

رة كى رياق (508 عطش امام مسيرة

کیا پیاس میں تھے کو عبادت ٹئیر بیٹے پہ تو قاتل تھا گلے پر ششیر نکلا نہ لہو فٹک تھا ہے صلقِ حسین جاری تھی مگر خون کے بدلے تجبیر رة لَى رياق (509) جناز دَامام حسين

جب کٹ گیا مجدے میں سر پاک حمین سب ٹوٹ پڑے، لٹ گئ پوشاک حمین فریاد ہے امت نے کفن کے بدلے پاہال کیا چیکر صد بیاک حمین

رەنىرى (510) خېمېرم

اے مومو! فاطمۃ کا پیارا فٹیز کل جائے گا بجوکا پیاسا مارا فٹیز ہو جائیں گے سب تعربہ خانے سنسان آج اور ہے مہمان تہمارا فٹیز را كى رباى (511) رفصت امام مسيق

جب بیبیوں ہے دواع ہوتے تھے حمیق تقریرے سب کے ہوش کھوتے تھے حمیق سب کو تو تسلّی دیے جاتے تھے مگر زینب کی طرف دیکھ کے روتے تھے حمیق

رهائی ربامی (512) ماتم امام مسیق

بت و کیم ماہ محرم ہے آئ جس آگھ کو ریکھیے وہ پُرنم ہے آئ عاشور سے بے ڈن ہے لائۃ جس کا اُس بے کفن و گور کا ماتم سے آج رة كَارباق (513) مصائب الم مجادّ

ب گور و کفن باپ کا لاشا دیکھا پردیس ش مادر کا رشایا دیکھا زندان میں جنائے خار وطوق و زنجیر علۃ نے بدر کے بعد کما کما دیکھا

رثانی رمای (514) شادت امامسین

میدال میں جو حضرت پہشم ہوتے تھے زہرا وعلیٰ اشکول سے منھ دھوتے تھے

ر ہرا و مل موں سے مقاد رائے ہے بھائی کے لیے ہوتے تھے شنم بیتاب کے محمد میں میں میں

سر پیٹ کے محبوب خدا روتے تھے

ريال ربامي (515) شبادت ام مسين

کیا کیا شہ شم الل جفا کرتے ہیں فیز گر کھر خلا کرتے ہیں گھرتی ہے گلے پہتنے، لب پرٹیس آہ یوں ومدۂ خلی کو ادا کرتے ہیں

رة كى ربائل (516 شبادت امام حمين

فریاد و فغان و رخج وغم کے دن ہیں بے شبہہ یہ اندوہ و الم کے دن ہیں کیونکر نہ کریں لوگ قیامت بریا

ب سر ہوئے فئیز ستم کے دن میں

رەلكرباق (517) المام مىمىن كى تىجال

کہتی تھی بنوال اے مرے پیارے شیر کس بیکسی سے جاتے ہو مارے شیر جنت کو سدھارے سب عزیز و رفتا اب کوئی نمبیں یاس تہارے شیر

رة في رباي (518) مسين

کہتے تھے لئیں لوٹ میں زر پائیں گے اسباب شد جن و بشر پائیں گ یہ گوہر مقصود کے گا اُس دم جب فاعمہ کے لال کا سر پائیں گے رة لكربائ (519) مصائب المحمين

وہ کون سا صدمہ تھا جو شۂ پر نہ ہوا مان مھ

یانی مجمی دمِ نزع مینر نه ہوا رویا کیے زینب کی اسری پہ حسین جب تک کہ روال طلق پہ مختجر نہ ہوا

رەنى رەنى (520 بنازوامامىيىن

عابة کہتے تھے آہ کیا چارہ ہے پیہ الٹن امام وطن آوارہ ہے کر تمنع کریں آئیس تہ قرآں جو جائے ہر عضو تن ''مین کی یارہ ہے

ز باعیات انیس

رول رول (621 مردول من رول رول المثلث من رول المثل لب وريا أثر المثل من الك جا أثر المثل من مثر المثل أثرا المثل المثل

رہان ہاں (522) ام شین کا مرات رہان کی ام شین کا مرات سلطان اقوادی کا ہے کیا ہو و طرف امام کا اداری کا ہے کیے سے کا خان رکھے کے سب کہتے تنے پر سرک نمازی ہا، ہے کیے اس کی کا دی ہے۔ یہ سرک نمازی ہا، ہے۔

رة كَى رباقى (523) عطش إلما م حين

ھبہ کتنے تنے خالق کا شاما ہوں میں کر رہم چیبڑ کا نواسا ہوں میں کچھ پانی پلا کے قتل کرنا جھے کو اے شمر کئی روز کا بیاسا ہوں میں

ین گر قلوم سرمہ ہے حسین سردار اُم مثل محک ہے حسین حب سرکو قدم کیا تو سرک روعشق مٹا کہ شہیدوں میں سرآمد ہے حسین

المرسين كالمستن كالمستن كالمستن كالمستن كالمستن

رثائي ربائل (525) شبادت المحسين

شة كبتے تھے عاشق اللي ہوں ميں ہتی سے عدم کی سمت راہی ہوں میں جی بھر کے مجھے دیکھ لو زینٹ شب تل والله جراغ صبح گاہی ہوں میں

رة أي رياقي (526) المرحمة

زینٹ نے کہا بھائی ہے میں چھوٹ گئی يرديس مين تقدير مجھے لوٺ گئي فرزندوں کے م نے کا نہ غم تھا مجھ کو یر بھائی کے مرنے سے کم ٹوٹ گئی رة أي رباي (527) الم حسين

زینبؓ نے کہا ظلم وستم ہوتا ہے بے رحم کوئی شمر سا کم ہوتا ہے يا شاة نجف آؤ بدد كي خاطر سر بھائی کا سجدے میں تلم ہوتا ہے

رظ كَارياش (528)

کہتی تھی بتول آہ، یارب! کیا ہے میجھ خود بخود آج دل مرا اُمُدا ہے یزتی ہے گلے میں آب کور کی گرہ . شاید مرا فئیر کہیں پیاسا ہے

رقائىرىائى (529)

حيرت ميں ہول كيوں جمال مين آيا ياني وریا میں ہے کس لیے ایا یانی بہ ابر جو لاکھ بار برے تو کیا فیز نے مرتے دم نہ یایا یانی

رة لَى رباق (530) گرئ ماشه مسش

جنگل کی طیش کنار دریا گزری صدے سے، ذکھ اُٹھائے، ایذا گزری اے اہل عزا تمہاری راحت کے لیے گرمی میں مسافروں یہ کیا کیا گزری رعائى ربامى (531) مطش مسين

مظلوم، نہ شاہِ بحر دیر سا ہوگا مینہ تیروں کا بول کسی یہ برسا ہوگا

مینہ تیروں کا بوں کی پید برسا ہوگا بیاے رہے کربلا میں جس طرح حسیق بوں گبر بھی پانی کو نہ ترسا ہوگا

را في رباعي (532) عطش - بي كوروكفن حين

اک کہنہ روا آلِ عبا کو نہ لے تُربت مظلوم کربلا کو نہ لے کیا ظلم ہے یہ اے فلک نا انصاف!

يا م م يه الحالة العالى العالى

رەلكارباق (533) عنصرامامىسىن

کوگر نہ تحاب جوثن غم سے برے کیوں برق گرے نہ اوری گردوں پر سے کیوں رمد کرے نہ شور و فریاد و فغال پانی کو جو ائن میٹر کوش ترے

رة كي ريائ (534) مطش

اعدا نے پیا اور بہایا پائی لنگر نے حسین کے نہ پایا پائی ہازو بھی کٹائے ہازوئے سروڑ نے اُس یہ بھی گر ہاتھ نہ آیا پائی رطانی ربامی (535 گرمی عاشور/مطش

پتر مبھی حرارت سے پکیل جاتے تھے پیکھتے تھے بدن، رنگ بدل جاتے تھے اللہ ری ہوائے گرم روز عاشور جب آتی تھی لو، ورخت جمل جاتے تھے

رة كى رباق (536 پامال جناز ه بِهُم اسپاں

جب خاتمہ شاؤ خوش اقبال کیا اعدا نے شہیدوں کا عجب حال کیا گھوڑے دوڑائے چاند سے سینوں پر سبڑے کی طرح گلوں کو یامال کیا رة في رباق (537 بركفن مسين

صدقے ترے اے فاطمہ کے جامے حسین أمت نے عجب وُ کھ کچتے وکھلائے حسین عمیاں رہی لاش ایک مہینے دس دن مرکر نہ کفن تجھ کو ملا بائے حسین

رة كى رباق (538 بكوروكفن جدامام حسين

عرباں سر خاتون زمن ہے اب تک

ناموں یہ ایدا و محن ہے اب تک چہلم کے ہیں دن خاک اُڑاؤ یارو فئیر کی لاش بے کفن ہے اب تک رهان رائي (539) بيريس مين مين مائل فبيس طبع پاک اس ونيا پر مرؤم مين عبث لهاک اس ونيا بر

مردم میں عبف ہلاك اس دنیا پر فرزند ابوراب، مختاج لحد! گف اس دنیا پر، خاك اس دنیا پر

رة كَارباق (540) زيمانِ شام

جب شام کے زندال میں حرم بند ہوئے تارکی سے ٹی بیول کے دم بند ہوئے سر پیٹ کے زینب نے کہا وائے نصیب بازو سے رس کھلی تو ہم بند ہوئے رفالَ ربائل (541 فن سيداشبداء

جب وَٰن ہوا شَمِرِ ضدا کا جانی عاد نے کی قبر پہ آب افغانی شیر کی بیاس کا کبوں کیا میں اثر چٹی گئی خاک جتنا چھڑکا یانی

رة في ريال (542) وفي سيداشيد أ

ہارے گئے جو، وہ سبانعیں ڈن ہوئے زہراً کے نہ بانے، نازنین ڈن ہوئے عاشور محرم کو ہوئے قمل حمین پر قبر میں بعدِ ارابعیں ڈن ہوئے برہم ہے جہاں عجب عالم ہے آج سب روتے ہیں دنیا میں خوشی کم ہے آج چالیسوال تک گڑا نہ لاشۃ جس کا اُس تیک و مظلوم کا چہلم ہے آج

رفائى ريائى (544) چېلم څېرة

مرقد مجی شہیدوں کے بنائے نہ گئے کچھ لوگ مجی فاتحہ کو آئے نہ گئے چالیسویں تک پڑے رہے مثقل میں وہ کچول سوم کو مجی اٹھائے نہ گئے رتی میں گل علیٰ کی جائی کا ہے اب تک نمیں طور کچھ ربائی کا ہے گھرا کے بی کہتی تھی کہ چھوٹیں گے چہلم نزدیک میرے بھائی کا ہے

رة كى رياقى (546) عباس علمدار

شہ کتے تھے عباش سا مہہ رُو ند رہا کیا اشک تھمیں کہ دل پہ قابو ند رہا کیک دشت گئی تاب و توان شیر اس ہاتھ سے کیا ہو، جس کا ہازو ند رہا ا زياعيات انيس

رة في رباى (547) عباش علمدار

خول بھائی کا، ہمہ کے رویرہ بہتا تف پیاہے کا ابور کنارچو بہتا تف تفاقح میں عقائے حرم کا الشہ دریا تو اُدھر، اِدھر ابو بہتا تف

رة كَارياك (548 نىباشم

عبائل سا صف جنگن ند ہوگا کوئی اکبر سا گلبدن ند ہوگا کوئی گردن پہ لگا تیرہ عمر لب ند ہلے اصفر سا بھی کم خن ند ہوگا کوئی رقائىرباق (549 عباش المدار

اعدا رفقائے فٹہ سے سرپر نہ ہوئے لڑتے رہے جب تلک کہ ہے سر نہ ہوئے سرداروں کو آرزو رہی ونیا میں ایسے غازی گر میٹر نہ ہوئے

رة ألى رباق (550 مصائب الشبدة

الرباق (330)

عباش کو اطفیہ زندگائی نہ ملا اکبڑ کو بھی کچھ ھِلِّ جوائی نہ ملا اس موسم گر، میں غضب ہے، یارو! فییز کو تین روز پائی نہ ملا رڻائي ريائي (551) عياس علمدار

ظاہر وہی اُلفت کے اثر میں اب تک قربان شهیه جن و بشر میں اب تک ہوتے ہیں علم آگے جب اُٹھتی ہے ضریح عباسِّ علیٰ سینہ سپر ہیں اب تک

رة أي ريائ (552) شيادت علن اكبر

روتے ہیں نہ فریاد و بُکا کرتے ہیں كيا صبر امامِّ دوسرا كرتے ہيں اٹھارہ برس یالا ہے جس کو بر میں أس بينے كو أمت يه فدا كرتے ميں

## رة كى رباق (553) شبادت على اكبر

اکٹر نے جو گھر موت کا آباد کیا صفرا کو دم نرع بہت یاد کیا لاٹے پہ کر کچڑ کے کہتے تھے حمین تم نے علی اکٹر جمیں برماد کیا

رهائي رباعي (554) رفست على اكبر

اکبر کہتے تھے" ایا کیوں روتے ہو؟ اس ندوی نے مش جان کیوں کھوتے ہو؟" فرماتے تھے" دونے کی جاہے اکبر اٹھارہ برس بعد جدا ہوتے ہو" رەكىرېنى (555) سراپالى اكبر

منہ چاہیے وصف رُنِّ اکبر کے لیے قا حن ای سرو ممن بر کے لیے نازک بدنی کی مدح للحن ہے تجھ تارِ رگ گل چاہیے سطر کے لیے

رة لَى رباق (556 شبادت قائم اين صن

زشن کو بھی دے خدا نہ اولاد کا داغ جاتا نہیں ہرگز دلِ ناشاد کا داغ فرماتے تھے روکے لائشِ قاسم پہ حسین اولاد ہے کم نہیں ہے داماد کا داغ رة لَارباق (557 شبادية ما حمان مستن

شمعوں کی طرح داوں کو جلتے دیکھا آموں کا دھوال منہ سے نگلتے دیکھا افسوں کہ میداں میں بے قائم نے دیکھا جے، اُس کو ہاتھ ملتے دیکھا

رة كى رباق (558) التُرق ح اين حسين

قاسم کو عدو نے خوں میں جب ال کیا طیر نے یہ کہہ کے عجب حال کیا تابوت یہ جس کے باپ کے مارے تیر گھوڑوں کی سموں سے اُس کو یامال کیا رة لكرباق (559) لاشقام اين حن

حک حک کے تو منہ ابن حسن نے دیکھا لیکن نہ سکینہ کی بہن نے دیکھا آنبو نکل آئے، گر آنکھیں نہ کھلیں لاش آئی، تو دولھا کو رہن نے مدیکھا

را في رباى (560) مصاب سكية بنت الحسين

کہتی تھی سکینہ، گھر کا جلنا دیکھا ماں بہنوں کا بلوے میں نکلنا دیکھا زندال میں حمی اور طمانیج کھائے اس حار برس کے س میں کیا کیا دیکھا رڻائي ريامي (561) تنٽ پيران مسلم

چلاتے تھے ملم کے پر قتل نہ کر مظلوم ہیں اور بے پدر، قتل نہ کر ہم بے وطنوں یہ رحم کر اے حارث لِلله مميں چے لے، ير قتل نہ كر

رة كي رباعي (562) شبادت على اصغرّ

ماں کہتی تھی راحت نہ ملی آہ ملی تصور تری خاک میں اے ماہ ملی المال صدقے ہو تو برس دن نہ ما

اصغرٌ تحقیے عمر ایسی کوتاہ ملی

رة ئى رياش (563) ۋىن على استۇ

م جائے جو فرزند تو کیا جارہ ہے بس صبر علاج ول صد یازہ ہے اصغر کو لٹا قبر میں بولے یہ حسین آرام کرو اب یمی گہوارا ہے

(564) شهادت على ذكير اورعلى اصغر رة في رباعي

بانو کہتی تھی ہائے! اکبر نہ رہے غم رہ گیا، ہمشکل پیمبر نہ رہے ہور چھ مینے کے گئے دنیا ہے گھر میں مرے سال بھر بھی اصغ نہ رے ريا کي ريامي (565) علي اصتر کا وفن

جو شے تھی ہے چرخ ہریں ہلتی تھی ایک ایک صف لقارِ کیں ہلتی تھی اسٹر کوجورن میں وفن کرتے تھے حسین گہوارے کی مائند زمیں ہلتی تھی

روائي رباعي (566) مصائب امام مجالة

کیا رقع جھائے اشتیا سے تھینجا لکین نہ قدم راہ رشا سے تھینجا مردار مجھ صابروں کے جاباتہ حزیں کاٹنا بھی نہ جھک کر کفب پا سے تھینجا رهال ربائ (567) زندگان ام جاز

عابد کی تمام عمر زاری نہ گئی پوشاک عزا تن سے اُتاری نہ گئی خواب و آرام و معبر و تاب و طاقت بیر سب گئے اور بے قراری نہ گئی

رة لي رباعي (568 مصائب الم مجالة

عابذ کو سدا باپ کا عُم رہتا تھا وامانِ مڑہ اشکوں سے نم رہتا تھا تھیں فرطِ اِکا سے دونوں آٹکھیں مجروح رضارِ مبارک یہ ورم رہتا تھا رطال ربائل (569) الم مجاد كى زندگانى

تھے زیست سے این ماتھ دھوئے سجاڈ ش کو مجھی راحت سے نہ سوئے سجار جب تک جے بنتے نہ کی نے دیکھا جالیس برس باب کو روئے سجالا

رة لكرياى (570) امام جاة كارندگاني

علدٌ تھے مدام صح ہوتے روتے جب حاگتے روتے، جبکہ سوتے روتے حالیس برس بدر کو روئے بال تک

رُخبار بھی گھل گئے تھے روتے روتے

رٹائی ربائل (571) امام جاڈ کے مصائب .

ہاؤ حزیں طغلِ بُکا رکھتے ہیں تر اشکوں سے رُخمار سدا رکھتے ہیں

ر اسلول سے زخرار سدا رکھے ہیں بحر آتا ہے دل دیکھ کے جام پُر آب یادِ عطش شاہِ بُدا رکھتے ہیں

رەكىرېكى (572) دام بواد كاگرىيدارى

ئن روے نہ عابہ سے رہا جاتا تھا خطبہ سر منبر نہ پڑھا جاتا تھا پڑھنے میں اگر لیتے تھے وہ نامِ حسین روتے تھے یہاں تک کہ عش آجاتا تھا رها کی ریای (573) امام جاد کی گربیذاری

علدٌ کو بھی خوش نہیں ہوتے دیکھا بے گریہ نہ جاگتے، نہ سوتے دیکھا شب سے تا گئے، اور تحر سے تا شام جب کوئی گیا، آپ کو روتے دیکھا

رهل ربال (574) در الماسجة كاردك

اللہ کے چرے سے تغیری نہ گی شے گل کے امیر، پر فقیری نہ گئ زئیجر قدم ضعف رہا برموں تک آزاد ہوئے کچر بھی امیری نہ گئ رهال ربائل (575) حرائن رياحي كامتدر

کر نے مقداد کا مقدر پایا اسلام بھی سلماں کے برابر پایا عدر کے طرح اگر عدار

ا ما کا طرح پائی عمر جاوید عمار کی طرح پائی عمر جاوید در چھوڑا تو رُحبۂ ابودر پایا

رائل ربامی (576) وائن دیا می کانتشش

جب ٹر کا گذشاؤ آم نے بخٹا قطرے کو شرف محرِ کرم نے بخٹا گردوں سے ندا آئی کہ اے سیطائی تونے سے بخٹا، اے ہم نے بخٹا، رفا كى ربائى (577) حراين دياتى كى رستگارى ہیر سا کر نے جب کہ رہر یایا الے سے ہوا عرش کے برتر ایا

اک سط رسول کی رضامندی ہے حوری یاکی، بهشت و کور یایا رەلكرىدى (578) حراين رياسى كاخوش نصيبى

خ كبتا تها، جب قبر مين سونا موكا يُرثور مرى قبر كا كونا بوگا

زانوے حسین اور ردائے زیا تکه تو به بوگا، وه پچونا بوگا

رطال رباق (579) تراين رياتي كي يخشل

مُ جب كه فدائے شة ذي عاه موا اک غلغك جزاكم الله جوا جنت میں نہ کس طرح پنجتا، وہ جری فير ما ربير خفر راه بوا

## كتابيات

| 1885   | نول كشور بكعنو                | نول كشور يكلمنو        | مراثی میرانیس (چیجلد) |
|--------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1901   | يوسنى پريس ديلي               | سيدعلى حسين            | جگون رباعیات          |
| 1906   | حيدرآ باد دكن                 | سيديحد حسن بلكراي      | رباعيات انيس          |
| 1926   | بدايون                        | فقای پریس بدایوں       | مراقی ائیس            |
| 1939   | لكستو                         | سيدمي عباس             | انيس الاخلاق          |
| 1956   | لا بور                        | عرفيضي                 | رباعيات افس           |
| 1984   | سر پرغرز، دبلی                | على جوادزيدى           | رباعيات انيس          |
| ,2008  | شابه پیلی کیشنز ، دیلی        | سيرتقى عابدى           | رباعاتودير            |
| ,1972  | اداره مطبوعات، بإكستان        | مدير فضل قدي           | ما و نوانص نبر        |
| 1975   |                               | مهدی عباس حینی         | آج كل يمرانين نبر     |
| , 1972 | باؤس<br>سرفراز توی گھر بائستۇ | مصطفئ حسن رضوي         | سرفراز لكصنو افيس نبر |
| 1973   | اماميمشن ياكتان، لا بور       | سيد كاره حسين          | پیام عمل انیس نبر     |
| 1971   | مشهود پریس ، کراچی            | فرمان فقح يوري         | نكاريم الحس فبر       |
| 1974   | شامین برتی پریس، پشاور        | محرمش الدين صديقي      | خيابان انيس           |
| 1974   | قيم يعتك ياس الاجور           | د بستان انیس راد لینڈی | د بستان انیس          |
| , 1981 | ادارة فردغ اردد ، لا بور      | محرطنيل-اكبرحيدري      | نقوش ميرانيس نمبر     |
| ,2002  | رِس آرث بينوى، ديل            | سيدتقى عابدى           | تجزيه بإدكارانيس      |
| , 1979 | محدى ببلشرز بكسنؤ             | اكبرحيدري              | باتيات انيس           |
| -1988  | ايج كيشنل بك باؤس، د بلي      | فيلى نعماني            | موازي الحريدي         |